

مسلمی محمد دارالا فناءوالارشاد ناظم آباد کراچی



| ۲. | چ کے دن                         | ٧        | عرضٍ مؤلف                               |
|----|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| ۲. | طواف کی اقسام                   | ٩        | حج کی فرضیت                             |
| ۲. | وتوف كى اقسام                   | ٩        | حج كى اہميت وفضائل احاديث كى روشنى ميں  |
| ۲. | حج کی مسنون دعا ئیں             | 11       | حج ترک کرنے پروعیدیں                    |
| ۲. | تلبيه                           | ۱۳       | حج میں تاخیر کے بعض من گھڑت اعذار       |
| 71 | ھجراسود کےاستلام کےو <b>ن</b> ت | ۱۳       | 🖈 پېلےنماز،روز ەتو كرليں                |
| 71 | طواف کے دوران                   | ١٣       | 🖈 دیگرفرائض                             |
| ۲۱ | ر کن بیانی پر                   | 18       | 🖈 گناہوں کے خوف کی بناء پر قج میں تاخیر |
| 71 | رکن یمانی اور حجراسود کے درمیان | 10       | 🖈 بچوں کی شادیوں کا مسکلہ               |
| 71 | سعی کے دوران                    | ١٦       | 🖈 جبتک گھر کا بڑا کج نہ کر لے           |
| 71 | زمزم بينتے وقت                  | ١٦       | 🖈 والدين نے جج نہيں کيا                 |
| 77 | شیطان کوئنگری مارتے وقت         | 7        | 🖈 بغیربیوی کے فج نہ کرنا                |
| 77 | ایک جامع دعا                    | 17       | 🖈 ابھی بچے چھوٹے ہیں                    |
| 78 | هج کی تیاری،اہم امور کی نشاندہی | 17       | 🖈 ماحول نہیں                            |
| 77 | سب سے پہلاکام                   | ۱۸       | حج نه کرنے کے حیلوں کا جواب             |
| 78 | احپھار فیق سفر تلاش سیجئے       | ۱۸       | ایک اہم تنبیہ                           |
| 78 | ساتھ رکھنے کی چند کتابیں        | ۱۹       | فريضه مجايك نظرمين                      |
| 72 | گنا <i>ہو</i> ں سے تو بہ        | ۱۹       | مجے کے تین فرائض                        |
| 72 | حقوق العبادكي تلافى يامعافى     | ۱۹       | گج کے چ <u>ھ</u> وا جبات                |
| 10 | اخلاص ننيت                      | ۱۹       | حج كىاقسام                              |
| 70 | گھر سے روا نگی                  | 19       | فح کے مہینے                             |
|    |                                 | <u> </u> |                                         |

| www.iqbalkalmati.blogspot.com | ب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: ۱ | مزيدكته |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|
|-------------------------------|----------------------------------|---------|

|   | <u> </u> |                                                                   |    |                                                          |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
|   | ٣٦       | ر کن بیمانی                                                       | 70 | جب سواری پر سوار ہول                                     |
|   | ٣٦       | اسلام يااشاره                                                     | 70 | جهاز کے انتظار کا زمانہ                                  |
|   | ٣٧       | تنبيه                                                             | 77 | حج کی اقسام                                              |
|   | ٣٧       | طواف ختم                                                          | 77 | إفراد                                                    |
|   | ٣٧       | مقام إبراقيم پردوگانه                                             | 77 | قِر ان                                                   |
|   | ٣٨       | ملتزم پرجانا                                                      | 77 | تمتع                                                     |
|   | ۲۸       | زمزم پینا                                                         | ۲۸ | حج تهتع كاطريقه                                          |
|   | ۲۸       | سعی                                                               | ۲۸ | احرام                                                    |
|   | ٣٩       | صفاسي سعى كى ابتداء                                               | ۲۸ | احرام كاطريقه                                            |
|   | ٤٠       | مروه کی طرف روانگی                                                | 79 | تلبيه                                                    |
|   | ٤٠       | مروه بَيْنَ كَر                                                   | ٣. | خوا تين كااحرام                                          |
|   | ٤٠       | سعی کا اختتام                                                     | ٣. | احرام کی پابندیاں                                        |
|   | ٤١       | دوگانهٔ شکر                                                       | ٣١ | <i>جد</i> ه                                              |
|   | ٤١       | حلق يا قصر                                                        | ٣١ | <i>ב</i> גפ <i>ר</i> ַק                                  |
|   | ٤٢       | عمره مکمل                                                         | ٣٢ | مسجد حرام کی حاضری اور طواف                              |
|   | ٤٢       | نفلی طواف                                                         | ٣٢ | بيت الله <i>رپيلی نظر</i>                                |
|   | ٤٣       | مخضرمعمولات برائے مکہ مکرمہ                                       | ٣٢ | طواف کی تیاری                                            |
|   | દદ       | جہاں دعا ئىں قبول ہوتى ہیں                                        | ٣٣ | تلبيه ثم                                                 |
|   | ٤٦       | چندزیارات                                                         | ٣٣ | طواف کی نیت                                              |
|   | ٤٧       | حج کے پاپنچ دن                                                    | 37 | احتلام                                                   |
|   | ٤٧       | ٨/ۉؽ (لعجه (قح کا پېلادن)                                         | 37 | طواف کی نیت<br>استلام<br>انهم مدایات<br>طواف شروع<br>رمل |
|   | ٤٧       | <ul> <li>څج واحرام کی تیاری</li> <li>نشار،نیت اورتلبیه</li> </ul> | 30 | طواف شروع                                                |
|   | ٤٧       | 🖈 احرام، نفل، نیت اور تلبیه                                       | 30 | ر ط                                                      |
| 1 |          |                                                                   |    |                                                          |

|   | ٥٧ | ☆ وعا                                         | ٤٨ | منی روانگی                         | ☆                                    |
|---|----|-----------------------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------------------|
|   | ٥٧ | ١٢/ ﴿ وَى (لَعْجِم ( فِي كَا بِإِنْجِوال ون ) | ٤٨ | منی میں                            | ☆                                    |
|   | ٥٧ | ∻ جمرات کی رمی                                | ٤٩ | ٩/ۉؽ (لعجم (حج كادوسرادن)          |                                      |
|   | ٥٧ | 🖈 قیام کا اختیار                              | ٤٩ | عرفات روائگی                       | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | ٥٨ | 🖈 مکه معظمه کا قیام                           | ٤٩ | عرفات پینچ کر                      | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | ٥٨ | ☆ طواف وداع                                   | ٤٩ | وقوف عرفات                         | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | ٦. | زيارت مدينه منورة                             | ٥٠ | ظېروعصر کې نماز                    | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | ٦. | مدینه طیبه کوروانگی                           | ٥٠ | مزدلفهروانگی                       | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | ٦. | مدینه طبیبه میں داخلیہ                        | ٥١ | نمازِ مغرب وعشاء                   | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | ٦. | گنبدِ خضراء پر پہلی نظر                       | ٥١ | ذ <i>کر</i> ودعا                   | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | 71 | مسجدِ نبوی <u>مل</u> احاله میں حاضری          | ٥١ | ١٠/ ﴿ وَى (لِعبر (فِج كا تيسر اون) |                                      |
|   | 71 | روضة الجنة مين نفل                            | ٥١ | نماز فجراور وقوف                   | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
|   | ٦٢ | روضهٔ مطهره پرحاضری                           | ٥٢ | كنكريان                            | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
|   | ٦٢ | حضرت ابوبكر صديق ﷺ پرسلام                     | ٥٢ | مٹی واپسی                          | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
|   | ٦٢ | حضرت عمر فاروق ﷺ پر سلام                      | ٥٢ | وادی محتر                          | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | ٦٣ | دعا                                           | ٥٢ | جمرهٔ عقبه کی رمی                  | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | ٦٣ | روضة الجنة ميننماز                            | ٥٣ | تلبيه بند                          | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | ٦٣ | مدینه منوره کے قیام میں                       | ٥٤ | قربانی                             | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
|   | 72 | جنة البقيع<br>جنة البقيع                      | ٥٥ | حلق يا قصر                         | ☆                                    |
|   | 72 | مسجرقباء                                      | ٥٥ | طواف زیارت                         | ☆                                    |
|   | ٦٥ | جبل احد                                       | ٥٦ | سعى                                | ☆                                    |
|   | ٦٥ | مدینه طیبه سے واپسی                           | ٥٦ | ١١/٥٥ (لعجم (قي كا پوتفادن)        |                                      |
|   | ٦٦ | مدینه طیبه سے واپسی<br>آخری سلام              | ٥٦ | جمرات کی رمی                       | ☆                                    |
| / |    |                                               |    | •                                  |                                      |

| / |    |                                              |             |                                               |
|---|----|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|   | ٧٢ | احرام كھولنے كيليحلق يا قصر                  | ٦٧          | حج کے بعض ضروری مسائل                         |
|   | ٧٢ | صفاومروه پر چڑھنا                            | ٧           | احرام کے ففل سرڈھا نک کر پڑھیں                |
|   | ٧٢ | روضهٔ مطهره پرحاضری میں د هکابازی            | ٦٧          | خوا تین کاسر پررومال با ندهنا                 |
|   | ٧٣ | طواف کی دعا ئیں                              | ٦٧          | مسجد میں پانی کی خرید و فروخت                 |
|   | ۷۵ | حج کے مسائل اور ان کاحل                      | >           | حالت ِاحرام میں جمرِ اسود کا بوسہ             |
|   | ۷۵ | صاحبِ استطاعت معذور شخص کے حج کا حکم         | ۲           | دورانِ طواف بوسه لينے کيلئے انتظار            |
|   | ۷٥ | نابینا کے لئے حج کا حکم                      | ۲           | حلقه پر ہاتھ لگانا                            |
|   | ۷۵ | حج کرنے میں تاخیر کی پھرمعذور ہو گیا         | <b>&gt;</b> | بوسه كيلئة ايذارساني اورمردوزن كاختلاط        |
|   | ٧٦ | چ بدل کہاں سے کرایا جائے؟                    | ۲           | حجرِ اسود کی طرف منہ کر کے دائیں طرف سرکنا    |
|   | VV | حالت ِاحرام میں کنگوٹ یا نیکر پہننا          | ^           | دورانِ طواف بيت الله سے کٹ کر چليں            |
|   | VV | احرام میں جرابیں پہننا                       | 79          | رکن یمانی کوصرف ہاتھ لگائیں                   |
|   | VV | وقوف ِمز دلفه چپورٹ نے کا حکم                | 79          | خوا تین ہجوم میں طواف نہ کریں                 |
|   | ٧٨ | حالت ِ احرام میں نقاب چہرہ سے لگ گیا         | ج ا         | مکہ میں افضل ترین عبادت طواف ہے               |
|   | ٧٩ | فاكده                                        | 79          | خواتین کیلئے اپنے مکان میں نماز پڑھنا         |
|   | ٧٩ | عورت کے لئے بغیر محرم سفر حج                 | 79          | نماز میں کوئی عورت ساتھ یاسامنے کھڑی ہوجائے   |
|   | ۸٠ | حج میں تاخیر جائز نہیں                       | ٧.          | منلی، عرفات اور مز دلفه میں امام کے ساتھ نماز |
|   | ۸٠ | حاجت سےزائدز مین ہوتو حج فرض ہے              | ٧.          | مز دلفه کی حدود میں اتریں                     |
|   | ۸٠ | نفل حج کی نیت سے فرض سا قط نہ ہوگا           | ٧.          | مزدلفه میں نمازِ فجروقت پر پڑھیں              |
|   | ۸۱ | جس نے جج نہیں کیاوہ حج بدل کرسکتا ہے یانہیں؟ | ٧١          | عورت پرخو درمی کرنالا زم ہے                   |
|   | ۸١ | رمی میں نائب بنا نا                          | ٧١          | رمی اور قربانی میں جلدی مچانا                 |
|   | ۸۲ | شوہر کی اجازت کے بغیر سفرِ حج                | ٧١          | کنگری احاطہ کے اندر پھینکنا ضروری ہے          |
|   | ۸۲ | بغیراحرام کے حرم میں داخل ہونے کا حکم        | ٧١          | ۱۲ زی الحجه کورمی زوال سے پہلے کرنا           |
|   | ۸۲ | مال حرام سے حج ادا ہوتا ہے یانہیں؟           | ٧١          | تمتع وقران میں'' دم شکر''مستقل واجب ہے        |
|   |    |                                              |             |                                               |

| /  |                                           |    |                                               |
|----|-------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| ٨٩ | بڑھیا کا بغیرمحرم سفر حج                  | ۸۳ | عمرہ کرنے سے فرضیت حج میں تفصیل               |
| ٩. | جج مقدم ہے یال <sup>و</sup> کیوں کی شادی؟ | ۸۳ | والدين كوففل حج كروانا                        |
| ٩. | بلاعذر حج بدل كرانا                       | ٨٤ | ایک ناجائزاسکیم کے ذریعہ حج کرنا              |
| 91 | معذوراور نابينا كيلئة فج كاحكم            | ۸٥ | ز مین خریدنے کے لے رقم رکھی ہوتو فج کا حکم    |
| 97 | جج کی بجائے بیاغ                          | 7  | احرام سے حلال ہونے کیلئے چند بالوں کا منڈانا  |
| 97 | تغمیر مکان سے فج مقدم ہے                  | ۸۷ | جج كيلئے ساتھ كوئى محرم نہ ہوتو حج بدل كروانا |
| ٩٣ | ایک نادرفن پاره                           | ۸٧ | بچین میں کیا ہوا حج کافی نہیں                 |
| 92 | سفرهج كاضروري سامان                       | ۸۸ | حاجت سےزائدز مین یا جانور ہوتو حج فرض ہے      |
| 90 | ضروری ہدایات                              | ۸۸ | منه بولے بیٹے کے ساتھ فج پر جانا              |



#### عرض مؤلف

چندسال سے بندہ انظامیہ ضربِ مؤمن کی تحریک پر ہرسال موسم جج کی خصوص اشاعت میں جج کا طریقہ لکھتا رہا ہے، اس کے علاوہ قارئین ضربِ مؤمن کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی کالم'' آپ کے مسائل کاحل' میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اب بعض احباب وقارئین نے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر طریقۂ جج اور مسائل کو یکجا کر کی سائل کو یکجا کر کا نیدہ بھی کے کتا ہے کی شکل میں شائع کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کتا بچے محفوظ رکھ کرآئندہ بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے اور دوست احباب کو ہدیہ کے طور یہ بھی دیا جاسکتا ہے اور دوست احباب کو ہدیہ کے طور یہ بھی دیا جاسکتا ہے اور دوست احباب کو ہدیہ کے طور یہ بھی دیا جاسکتا ہے۔

ضربِ مؤمن میں چھنے والے مسائل اور مضامین کو کتابی شکل میں پیش کرنے کا اہتمام ہوتا ہے ، اور بیہ قارئینِ ضربِ مؤمن کی خواہش اور مطالبہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے ، چنانچہاب تک کئی سلسلہ وار مضامین کو کتابی شکل دی جا چکی ہے اور مسائل پرنظر ثانی وتخ تئے کا کام جاری ہے ، اور جلدِ اوّل انشاء اللہ جلد منظرِ عام پر آجائے گی۔ بیہ کتا بچہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

ضربِ مؤمن میں جگہ کی کی وجہ سے دلائل ذکر نہیں کئے گئے تھے، اب دلائل کے علاوہ مفیداضا فے بھی کئے گئے ہیں، نئی ترتیب کے مطابق کتا بچے میں مندرجہ ذیل مضامین آگئے ہیں:

ا ہے جج کی فرضیت واہمیت اور فضائل، حج نہ کرنے پر وعیدیں، ترک یا تا ُخیر کے من گھڑت اعذار کی تر دید۔

٢ ج كِ مُختلف مواقع كي مسنون دعائيں

۳ مج کی تیاری میں اہم امور کی نشاندہی

کہ جج وعمرہ کامسنون طریقہ مع مختصر معمولات برائے مکہ مکرمہ

۵ بر زیارتِ مدینه منوره اورو مال قیام کا دستوراعمل

7 ہے۔ استاذی وشیخی مفتی اعظم حضرت مفتی رشیداحمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تحریر کردہ جج کے بعض ضروری مسائل

٧؞ طواف كي دعاؤل ہے متعلق حضرت والارحمہ اللّٰد كا اہم مضمون

٨ ضربِ مؤمن كے كالم'' آپ كے مسائل كاحل' ميں شائع ہونيوالے مسائلِ جج

۹ سفرِ حج كاضروري سامان

۱۰ پعض ضروری مدایات

اس کے علاوہ اہم مقاماتِ جج کی تصاویراور نقشے بھی دیے گئے ہیں جن سے جج کے مسائل اور طریقہ بھی دیے گئے ہیں جن سے جج کے مسائل اور طریقہ بھی میں سہولت بھی ہوگی اور ذوق وشوق بھی بڑھے گا۔حضرت حاجی امداد اللہ مہا جر کمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فارسی میں ایک یادگارنظم مع اردوتر جمہ بھی شاملِ اشاعت ہے۔

نقتوں اور تصاویر کی تلاش اور انتخاب میں حضرت مفتی ابولبا بہصاحب زید مجد ہم نے بہت محنت فرمائی ، اللہ تعالی انہیں اور ان سب حضرات کو جنہوں نے کسی بھی شکل میں تعاون کیا ، بہترین جزاءعطاء فرمائیں۔

اہلِ علم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی پائیں تو بندہ کوضر ورمطلع فر مائیں۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کواس ٹوٹی پھوٹی محنت سے نفع پہنچائیں اور بندہ کے لئے صدقہ کجاریہ بنائیں۔ afti\signature\F،

data1\Muti Mohammed

Signature ioc (لا نبه ۱۷ م ۱۸ او اراله قاء والارشاد ناظم آبا د کرا جی



### هج کی فرضیت:

ج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم اور تکمیلی رکن ہے، ہر مسلمان صاحب استطاعت پر ج کرنافرض ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:" و للّہ علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین."(آل عران) "اللہ تعالی کی رضا کے واسطے بیت اللہ کا ج کرنافرض ہے ان لوگوں پر جواس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو شخص اللہ تعالی کا حکم نہ مانے تو (اللہ تعالی کا اس میں کیا نقصان ہے) اللہ تعالی تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔"

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جج كے بے شار فضائل اور جج نہ كرنے پر شديد وعيديں ارشاد فرمائی ہيں ليکن آج كل عوام ميں جج كی فرضيت کے متعلق طرح طرح كی غلط فہمياں پھيلی ہوئی ہيں ،اس بناء پر ہم پہلے جج کے بچھ فضائل اور اس كے نہ كرنے پر وعيدين نقل كرتے ہيں اور اسكے بعد جج کے متعلق جو غلط فہمياں يائی جاتی ہيں اسكے از الے كی كوشش كريں گے:

### حج کی اہمیت وفضائل احادیث کی روشنی میں:

احادیث میں جج کے اتنے فضائل وارد ہیں جنہیں کوئی بھی مسلمان سن کر جج کی ادائیگی میں تقصیروتا خیر کی ہمت نہیں کرسکتا ہج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جومغفرت، دوزخ سے آزادی، رضائے الہی کا حصول، درجات کی بلندی اور بے شار اجر وثواب ملتا ہے، جج میں تقصیر وکوتا ہی کرنے والے ایک فرض حکم میں کوتا ہی کے گناہ کے ساتھ ساتھ ان بے شار فضائل سے بھی محروم رہتے ہیں۔

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه." (معارف الحديث به/١٢٠/ ١٩٠٨ بحواله بخارى وسلم)

"جس آ دمى نے جج كيا اور اس ميں نه تو كسى شهوانى اور فحش بات كا ارتكاب كيا اور نه الله
كى كوئى نا فرمانى كى تووه گناموں سے ايبا پاك وصاف موكروا پس موگا جيسا اس دن تھا جس ميں اس كى مال نے اسے جنا تھا۔"

عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. "رمشكوة: ٢٢١)

''ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور حج مبرور (گناہوں سے یاک اورمخلصانہ حج) کا بدلہ توبس جنت ہے۔''

عن ابن مسعو درضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلاالجنة." (معارف الحديد ما المراد المرد المر

'' پے در پے کیا کروج اور عمرہ کیونکہ بید دونوں فقر اور مختاجی اور گنا ہوں کواس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح سنار کی بھٹی لوہے ،سونے اور چاندی کامیل کچیل دور کر دیتی ہے اور جج مبر ور کاصلہ توبس جنت ہی ہے۔''

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الحاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجا بهم وإن استغفروه غفرلهم."

(معارف۴/۱۳۳/۱، بحواله ابن ملجه)

'' جج اورعمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اگر وہ ان سے مغفرت ما نگیں تو ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔''

"عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفو رله."(معارف١٣٢/٥)، والمندام)

''جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہوتواس کے اپنے گھریہ نیخے سے پہلے اس کوسلام کرو،مصافحہ کرواوراس سے مغفرت کی دعا کیلئے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اسکے گنا ہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ (اسلئے اسکی دعا قبول ہونیکی خاص تو قع ہے)'' اس کے علاوہ اور بھی بے شاراحا دیث موجود ہیں، پھر حج کے ہر ہر جز کے متعلق وارد فضائل بھی بے شار ہیں۔

مج ترک کرنے پر وعیدیں:

عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك زاداً و راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا او نصرانيا و ذلك أن الله تبارك و تعالىٰ يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. "(معارف الحديث: ١٣٩/٣١ بحوالة تذى)

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
''جسکے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہوا وراس کوسواری میسر ہوجو بیت اللہ تک اس کو پہنچا
سکے اور پھروہ حج نہ کرے تو کوئی پروانہیں کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر اور بیاس
لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کیلئے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جواس تک

جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔''

قرآن کریم میں نمازنہ پڑھنے کومشرکوں والا عمل قرار دیا ہے۔''اقیہ موا الصلوٰہ و لا تکو نوا من المسر کین.'' اسی طرح اس حدیث میں جج نہ کرنے کو یہود ونصار کی کاعمل قرار دیا ہے کیونکہ یہود ونصار کی جج نہیں کیا کرتے تھے۔ (ارشادالساری علی مناسک ملاعلی قاری بھراس الن سب احادیث کا نقاضا ہے ہے کہ جب جج فرض ہوجائے لیمنی ایک آزاد، عاقل، بالغ اور تندرست مسلمان کے پاس حوائج اصلیہ (یعنی رہنے کا گھر،لباس،نوکر،سواری، گھریلو سامان، زراعت کا سامان، اہل وعیال کے والیسی تک کے خرچ اور قرض وغیرہ) کے علاوہ اتنامال ہو کہ عادت اور حیثیت کے مطابق زادِراہ لیمنی خانہ کعبہ آنے اور جانے کے خرچ کے لئے کافی ہو،راستہ بھی پرامن ہو، اگر عورت ہے تو محرم بھی ہو،اگر اتنا خرچ نقد موجود نہ ہو لئیکن ملکیت میں اتناز پور ہویا فوری ضرورت سے زائد اتناسامان (مثلاً سامانِ تجارت) ہو کہ اس کے بعد تاخیر کرنا جائز تہیں، جوجتنی تاخیر کرے گا تناہی گناہ گارہوگا۔

وفى فتح القدير: "ويأثم بالتأخير عن أول سنى الإمكان، فلو حج بعده ارتفع الإثم. "(شامية: ٢ / ٢ و ١)

امام اعظم ،امام احمد ،امام ابویوسف اورامام ما لک رحمهم الله تعالی کے نز دیک استطاعت کے بعد جج فی الفور فرض ہوجا تا ہے ،لہذا فرض ہونے کے بعد پہلے ہی سال ادا کرنا ضروری ہے۔ (شامیہ:۳۵۲/۲)

کیونکہ سال بھر میں جج کا وقت متعین ہے اور موت کا کوئی وقت متعین نہیں تو باوجود قدرت کے تاخیر کرنا گویا جج کوضائع کرناہے۔(البحرالرائق:۳۰۹/۲)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے:''جو حج کاارادہ کرےاسکوجلدی کرنالازم ہے،

اسلئے کہ بھی آ دمی بیار ہوجا تا ہے یا اور کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے۔'( کنزالعمال:۸/۵)

اس بناء پر والدین اگر اجازت نہیں دیتے تو ان کی اجازت کے بغیر بھی حج فرض کے

لئے جانا ضروری ہے الاّیہ کہ وہ خدمت کے ایسے متاج ہوں کہ جج پر جانے کے بعدان کے نا قابلِ مخل مشقت میں پڑنے کا خطرہ ہو۔ (شامیہ:۲/۲)

### جج میں تاخیر کے بعض من گھڑ ت اعذار

بعض لوگ جج فرض ہونے کے باوجود جج ادا کرنے سے غفلت برتے ہیں اور مختلف قتم کی تا ویلیں اور بہانے پیش کرتے ہیں۔ ذیل میں ایسے لوگوں کی کچھ تا ویلیں پیش کی جا رہی ہیں جواحادیث بالا میں بیان کردہ وعیدوں کی روشنی میں بالکل غیر معتبر ہیں۔

## پہلے نمازروز ۃ تو کرلیں:

بی کے واک میں عذر پیش کرتے ہیں کہ جج پر تو بعد میں جائیں گے، پہلے نما زروزہ کے پابند تو ہو جائیں ۔ جالانکہ میہ ایک من گھڑت عذر ہے، جج کا فرض ہونا نما زروزہ کی پابندی پر کہاں موقوف ہے؟ نیز نما زروزے کی پابندی بھی تو اپنے اختیار میں ہے، جب جاہیں پابند ہو جائیں، کیا مشکل ہے؟ اور سب سے اہم بات میہ کہ جج پر جانے میں آدمی کی روحانی تربیت ہو تی ہے، جب عصب میں موقت کے گا اور میجر نبوی میں وقت کے گا اور عبادت والا ایک خاص ماحول میسر ہوگا تو یہی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنے گا اور اپنے مقام پر بھی نماز روزہ اور دیگر فرائض و واجبات کی پابندی آسان ہو جائے گی ۔ لہذا اگر نماز روزہ کی پابندی نہیں تو فریضہ کج کی ادائیگی اس کا ایک موثر علاج ہے، لہذا گی ۔ لہذا گر نماز روزہ کی پابندی نہیں تو فریضہ کج کی ادائیگی اس کا ایک موثر علاج ہے، لہذا گئی سے میں تاخیر کی بجائے جلدا زجلدا سے اداکر نے کا اہتمام کرنا چا ہیے۔

کچھلوگ میہ کہتے ہیں کہ ایک حج ہی ادا کرنے کیلئے رہ گیا ہے؟ اور بھی تو بہت سارے

" فرائض ہیں، والدین کی خدمت ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، پہلے ان

کو پورا کرلیں، پھر جج بھی کرلیں گے،اتن جلدی کیا ہے؟

ایسےلوگ درج ذیل احادیث پرغور کریں:

حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کاارشاد ہے:

(()) "جوج كااراده كرے اسے جاہيے كہ جلدى كرے۔ "(مثلوة: ١٢٢٧)

(۲۵/۲: "فرض حج میں جلدی کرو، نه معلوم کیابات پیش آجائے۔" (ترغیب وتر ہیب:۲۵/۲)

(﴿) '' حج میں جلدی کرو،کسی کو بعد کی کیا خبر؟ کوئی مرض پیش آجائے ،کوئی اور ضرورت

لاحق موجائے۔'( كنزالعمال:٨/٥)

ایک اور حدیث میں ہے:

''جج نکاح سے مقدم ہے۔''( کنز العمال)

### گناہوں کے خوف یا حرص کی بناء پر جج میں تاخیر:

کچھ لوگ جج پراس لئے نہیں جاتے کہ بھائی ابھی جوانی ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے،ابھی جج کرلیا تو پھر گناہ ہوتے رہیں گے۔اس لئے بس زندگی کے آخری ایام میں جج

کریں گے تا کہ بعد میں پھرکوئی گناہ نہ کریں۔ .

یہ بھی نفس و شیطان کا فریب ہے۔ در حقیقت گنا ہوں کی حرص اس تاخیر کا باعث ہے۔ ابھی گناہ چھوڑ نا نہیں جا ہے۔ اس لئے جج نہیں کرتے ، حالا نکہ گنا ہوں کا چھوڑ نا تو ہر حال میں فرض ہے، خواہ جوانی ہویا بڑھایا۔ اگر گنا ہوں کی حرص اس کا سبب نہ ہو بلکہ جج کے بعد پھر گنا ہوں میں مبتلا ہونے کا خوف ہی اس کا سبب ہوتو بھی جج میں تا خیر کا کوئی جواز نہیں۔

اولاً توج میں تاخیرخودگناہ ہے۔

كبونك:

ئے۔ نیساً یہ تو معلوم نہیں کہ زندگی گتنی ہے اور وہ کب پوری ہوجائے گی؟ اگر زندگی کے آخری ایام کے انتظار میں موت آگئ تو پھر کیا ہوگا؟

شانساً کیجی بات ہے کہ جج کا اصل لطف در حقیقت جوانی ہی میں ہے،اس کئے کہ جج میں جسمانی مشقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور جج کے افعال اسی وقت نشاط اور ذوق وشوق کے ساتھ انجام دیئے جاسکتے ہیں جب انسان کے اعضاء مضبوط ہوں اور وہ اطمینان کے ساتھ ریمخت بر داشت کرسکتا ہو۔ بڑھا بے میں انسان اگر چہ جوں توں کر کے جج کر لیتا ہے لیکن کتنے کام ایسے ہیں جنہیں نشاط، چستی اور حضورِ قلب کے ساتھ انجام دینے کی حسرت سے کیکن کتنے کام ایسے ہیں جنہیں نشاط، چستی اور حضورِ قلب کے ساتھ انجام دینے کی حسرت

دل میں ہی رہ جاتی ہے۔

راجعاً جج اگرا خلاص اور نیک نیتی کے ساتھ صحیح طور پرانجام دیا جائے تو تجربہ یہ ہے کہ وہ

انسان کے دل میں ضرور ایک انقلاب پیدا کرتا ہے ،اس سے انسان کے دل میں نرمی ،اللہ

تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے جواسے گنا ہوں ، جرائم اور بدعنوا نیوں

سے روکتی ہے ۔قلب و ذہن کی اس تبدیلی کی سب سے زیادہ ضرورت انسان کو جوانی میں

ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ جوانی کی رومیں غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔

در جوانی تو بہ کردن شیوہ پغیم کی است

وقت پیری گرگ ظالم می شود بر ہیزگار

''جوانی میں ظلم اور گناہ سے تو بہ بیغمبروں کا شیوہ ہے، بڑھا پے میں تو ظالم بھیڑیا بھی

پرہیز گاربن جا تاہے۔'' سب سے میں میں میں

#### بچوں کی شادیوں کا مسکلہ:

یے غلط فہمی بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ جب تک تمام اولا دکی شادیاں نہ ہوجائیں ،اس وفت تک جج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال بھی سراسر غلط ہے جس کی

کوئی بنیا ذہیں۔حقیقت میہ ہے کہ حج کی فرضیت کا اولا دکی شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شخص کو بھی مذکورہ بالا معیار کے مطابق استطاعت ہواس کے ذمے حج فرض ہوجا تاہے،

خواه اولا د کِي شادياں هو ئی هوں يا نه هو ئی هوں۔

#### جب تک گھر کا بوافر د جج نہ کرلے:

بعض گھر انوں میں بیرواج بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تک گھر کابڑا فرد جج نہ کرلے،

اس وقت تک چھوٹے جج کرنا ضروری نہیں سمجھتے ، بلکہ بعض گھر انوں میں اس کوا یک عیب سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے پہلے جج کر آئے ، حالانکہ دوسری عبادتوں یعنی نماز ، روز ہا اور کو ق کی طرح جج بھی ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر شخص پر انفر ادی طور پر عائد ہوتا ہے ، خواہ کسی دوسرے نے جج کیا ہویا نہ کیا ہو۔ اگر گھر کے کسی چھوٹے فرد کے پاس جج کی استطاعت ہے تو روز دوہ جج فرض ہے، اگر بڑے کے پاس استطاعت نہ ہویا استطاعت کے باوجودوہ جج نہ کر رہا ہوتا ہے۔

اس پر جج فرض ہے، اگر بڑے کے پاس استطاعت نہ ہویا استطاعت کے باوجودوہ جج نہ کہ کہ رہا ہوتا ہے۔

ہوتو نہ اس سے جھوٹے کا فریضہ ساقط ہوتا ہے ، نہ اسے مؤخر کرنے کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے۔

ہوتو نہ اس سے جھوٹے کا فریضہ ساقط ہوتا ہے ، نہ اسے مؤخر کرنے کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے۔

ہوتو نہ اس سے جھوٹے کا فریضہ ساقط ہوتا ہے ، نہ اسے مؤخر کرنے کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے۔

ہوتو نہ اس سے جھوٹے کا فریضہ ساقط ہوتا ہے ، نہ اسے مؤخر کرنے کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے۔

#### والدين نے حج نہيں کيا:

بعض لوگ جھتے ہیں کہ جب تک اولا دا پنے ماں باپ کو جج نہ کرائے اور ماں باپ جج نہ کر لیے اس وقت تک اولا درجے نہیں کرسکتی ،اس لئے پہلے وہ والدین کو جج کرانے کی فکر کرتے ہیں جبکہ والدین پر جج فرض نہیں ہوتا اور اولا دیر فرض ہوتا ہے۔ یہ بھی سراسر غلط ہے ، اولا دیر ماں باپ کو جج کرانا ہر گز فرض نہیں۔ اگر اولا دیر جج فرض ہوجائے تو وہ اپنا جج کریں ، پھراگر اللہ تعالی مزید استطاعت دیں تو والدین کو بھی جج کرا دیں۔

بغیر ہیوی کے جج نہ کرنا:

بعض لوگ وہ ہیں جن پر حج فرض ہےاوران کے پاس اس قدر پیسے ہیں جن سے وہ خود تو حج کر سکتے ہیں البتہ اپنی بیوی کو حج پر لے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے ،کیکن وہ بیوی

کے اصرار کی وجہ سے یا اپنی مرضی سے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب بیوی کوساتھ لے جانے کے قابل ہوں گے اس وقت میاں بیوی دونوں ساتھ جج کرنے جائیں گے۔واضح رہے کہ بیوی کوساتھ لے جانے کے انتظار میں جج کومؤخر کرنا درست نہیں ،خاوند کو چا ہیے کہ اس وقت وہ خود جج ادا کرلے، پھر بعد میں اللہ تعالی تو فیق دیں تو بیوی کو بھی جج کرادے۔

#### ابھی بیے چھوٹے ہیں:

بعض لوگ عموماً عورتیں ہے بہانہ بناتی ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں اور ہم نے بھی بچوں کو اکسلانہیں چھوڑا، انہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جائیں؟ یہ بھی محض ایک بہانہ ہے، ان کواگر دوسری جگہ کاسفر در پیش ہویا کسی مرض کی وجہ سے ہیتنال جانا پڑے تواس وقت چھوٹے بچوں کاسب انتظام ہوجا تا ہے، جب وہاں انتظام ہوسکتا ہے توجے کیلئے جانے کی صورت میں بھی انتظام ہو سکتا ہے، اسلئے بچوں کی حفاظت کا مناسب بندوبست کر کے جج اداکرنے کی فکر کرنی چا ہے۔ البتۃ اگر عورت حاملہ ہواور ایام جج میں ولا دت کا امکان ہوتو اسے جج مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔

### ما خول نېين:

اگرکسی کو یا دولائیں کہ بھائی آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے اوپر جج فرض ہے، اس کوادا سیجئے! توجواب دیاجا تا ہے کہ ہمارے گھر میں ماحول نہیں، اس قتم کی باتیں ہمارے گھر میں ماحول نہ ہوایسا کرنے کا کیا یہال نہیں ہوتیں اور والدین اجازت نہیں دیتے اور جب تک ماحول نہ ہوایسا کرنے کا کیا فائدہ؟ مگر شرعاً یہ کوئی عذر نہیں، والدین کی اجازت یا ایسا ماحول فریضہ جج کی ادائیگی کیلئے ضروری نہیں۔ یہ بہانہ آخرت میں بالکل نہ چل سکے گا۔

#### من نهرنے کے حیلوں کا جواب:

حج نہ کرنے کے مذکورہ تمام حیلوں اور بہانوں کا ایک ہی جواب ہے کہ رسول کریم صلی

اللّٰدعليه وسلم نے فرمایا:

''جس شخص کیلئے واقعۃ کوئی مجبوری حج کرنے میں حائل نہ ہویا ظالم بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہویا ایسی شدید بیماری لاحق نہ ہوجو حج کرنے سے روک دے، پھر بھی وہ بغیر حج کئے مرجائے تواسے اختیار ہے جاہے یہودی ہوکر مرے یاعیسائی ہوکر مرے۔''
بغیر حج کئے مرجائے تواسے اختیار ہے جاہے یہودی ہوکر مرے یاعیسائی ہوکر مرے۔''
(مشکوۃ:۲۲/۱)

#### ایک اہم تنبیہ:

آخریاں ہے بات بھی ملحوظ رہے کہ جن حضرات کی درخواسیں منظور ہوجا کیں ،انہیں جانے سے پہلے جج کے مکمل احکام وآ داب سیکھنے چاہئیں ،اس کیلئے ہرزبان میں کتابیں بھی موجود ہیں اور ملک کے مختلف حلقوں کی طرف سے جج کے تربیتی کورس بھی منعقد ہوتے ہیں ،ان میں شرکت کرنی چاہیے ،عموماً درخواست کی منظوری اور جج کیلئے روانگی کے درمیان خاصا طویل وقفہ ہوتا ہے ،جو جج کے احکام وآ داب سیکھنے کیلئے بہت کافی ہے ،بہت سے حضرات اس طرف توجہ دیئے بغیر جج کیلئے روانہ ہوجاتے ہیں اور اتنا خرچ اور مشقت اٹھا کر بھی صحیح طریقے کے مطابق جج کر منے بغیر جو این ہوجاتے ہیں اور اتنا خرچ اور مشقت اٹھا کر بھی صحیح طریقے کے مطابق جج کرنے سے محروم رہتے ہیں ۔ دنیا میں کھیلوں کے آ داب وقواعد مستقل فن کی صورت اختیار کر گئے ہیں ، دل مانے یانہ مانے ان کی پابندی کرنا پڑتی ہے تو جج تو ایک عبادت ہے ، بڑی مقدس اور عظیم الثان عبادت ، لہذا اس کے احکام وآ داب سیکھنا اور ان کی پابندی کرنا بڑتی مقدس اور عظیم الثان عبادت ، لہذا اس کے احکام وآ داب سیکھنا اور ان کی پابندی کرنا بڑتی ہے تو جج تو ایک عبادت ہو بڑتی ہے تو جج کے تکلف کی ضروری ہے۔ اگرانی من مانی کرنی ہے تو جج کے تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے؟



# فريضه ج ايك نظرميں

حج کے تین فرائض:

(۱)احرام (۲)وقوف (۳)طوافِزیارت

مجے کے چھ واجبات:

(۱) وقوف مزدلفه (۲) شیطان کو کنگریاں مارنا (۳) حج کی قربانی (۴) حلق یا قصر (۵) صفامروه کی سعی (۲) طواف ِوداع ت

حج کیاقسام:

(۱)افراد (صرف حج) (۲) تمتع (حج کے مہینوں میں حج وعمرہ دونوں،کیکن الگ الگ احرام میں (۳) قران(حج وعمرہ دونوں اکٹھےایک ہی احرام میں)۔

ج کے مہینے:

شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے پہلے دس دن۔

(ردالمحتار: ٥٣٦/٣٥، طبع دار المعرفة، غنية الناسك: ٣٢، مناسك ملا على قارى: ٢٧، تاتار خانية: ٢٣٧/٢)

قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "والحج فرضه ثلاثة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة."

<sup>(</sup>٢) "وأما واجباته فستة .....: "وقُوف جمع في وقته ولولحظة، والسعى بين الصفا والمروة، ورمى الجمار، والذبح للقارن والمتمتع والحلق أوالتقصير في أوانه، ومكانه، وطواف الصدر ....." (غنية الناسك: ٣٥)، (ردالمحتار: ٥٣٨/٣،طبع دارالمعرفة)، (مناسك: ٢٨- ٢٨)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "المفرد بالحج هو الذي يحرم بالحج لاغير .....أها القارن في عرف الشرع فهو اسم لآفاقي يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج قبل وجود ركن العمرة، وهو الطواف كله أو أكثره، فيأتي بالعمرة أولاً، ثم يأتي بالحج قبل أن يحل من العمرة بالحلق أو التقصير سواء جمع بين الإحرامين بكلام موصول أو مفصول، حتى لو أحرم بالعمرة، ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف للعمرة أو أكثره، كان قارنا؛ لوجود معنى القران وهو الجمع بين الإحرامين..... وأما المتمتع في عرف الشرع فهو اسم لآفاقي يحرم بالعمرة، ويأتي بأفعالها من الطواف والسعي، أويأتي بأكثر ركنها، وهو الطواف أربعة أشواط أو الشرع فهو اسم لأفاقي يحرم بالعج في أشهر الحج، ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله فيما بين ذلك إلماماصحيحًا، أكثر في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في أشهر الحج، ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله فيما بين ذلك إلماماصحيحًا، فيحصل له النسكان في سفر واحد، سواء حل من إحرام العمرة بالحلق أو التقصير، أولم يحل إذا كان ساق الهدى لا يمنع من المحروز التحلل بينهمما، ويحرم بالحج قبل أن يحل من إحرام العمرة، وهذا عندنا، وقال الشافعي: "سوق الهدى لا يمنع من التحلل." (بدائع الصنائع. ١٣١٤) و ١١٨)

يؤدى الحج على ثلاث كيفيات، وهي:

ل الإفراد: وهو أن يهل الحاج أي ينوي الحج فقط عند إحرامه ثم يأتي بأعمال الحج وحده.

ب. القران: وهو أن يهل بالعمرة والحج جميعًا، فيأتى بهما في نسك واحد.

ج. التسمتع: وهو أن يهل بالعمرة فقط في أشهر الحج، ويأتي مكة ، فيؤدى مناسك العمرة، ويتحلل، ويمكث بمكة حلالا، ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله. (الموسوعة الفقهية: ٢٠/١٠، ٣٣)

قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "وأشهره شوال، و ذوالقعدة، و عشر ذي الحجة."

<sup>(</sup>ردالمحتار:۵۴۳/۳،طبع دارالمعرفة، تاتارخانية: ۲۴/۲، مناسك: ۴۹)

مج کے دن

(ل) ۸ ذی الحجه، (یوم ترویه) (ب) ۹ ذی الحجه (یوم عرفه)

(ع،9، ہ) ۱۰، ۱۱ اور ۱۲ ذی الحجه (ایام نح/ ایام اضحیہ یعنی بقرعید کے تین دن )

طواف کی اقسام:

اله طواف قدوم: آمد کاطواف (سنت)

۲ طواف زیارت: مرکزی طواف (فرض)

٣ مطواف وداع: واليسي كاطواف (واجب)

وقوف کی اقسام:

١ . وقوف ِعرفه:ركن أعظم (فرض)

۲ ، وقوف مزدلفه: (واجب)

## حج کی مسنون دعا تیں

ىلىپە:

" لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمُدَ

وَالنِّعمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ، لاَ شَرِيُكَ لَكَ."

ترجمه:

حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں ، آپ کا کوئی نثریک نہیں ، میں حاضر ہوں ، بلاشہہہ تمام تعریفیں اور سب نعمتیں آپ ہی کیلئے ہیں اور بادشا ہت بھی آپ ہی کی ہے۔ آپ کا کوئی نثریک نہیں ہے۔

چ<sub>ر</sub> اسود کے استلام کے وقت:

"بِسُمِ اللهِ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشُهَدُ أَنُ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. "رواه ابوالقاسم الاصبها في (الترغيب والتربيب: ١٢٣/٢)

" اَللّٰهُمَّ إِيْهَانَا بِكَ، وَ تَصْدِيْقًا بِكِتِابِكَ، وَإِتّبَاعَ سُنَّةِ نَبِيّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. " (الدعا لِلطبر انى: ٢٦٨)
طواف كروران:

" سُبُحَانَ اللهِ، وَالْحَمُدُلِلَّهِ، وَلَآ إِلهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَحَوُلَ وَلاَ قُوَةَ إِلاَّ بِاللهِ. "رواه ابن ماجه (المشكوة: ٢٢٨، الترغيب: ١٢٣/٢)

ر کن یمانی پر:

" اَللَّهُمَّ اِنِّى أَسالُكَ العَفُو وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. "رواه ابن ماجه (المشكوة: ٢٢٨ ، الترغيب: ١٢٣/٢)

رکن بیانی اور چرِ اسود کے درمیان:

" رَبَّنَآ اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً، وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ." رواه الوداود (المشَّلُو ة: ٢٢٧)

سعی کے دوران:

"رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ، وإِنَّكَ أَنْتَ اللَّعَزُّ الأَّكُرَمُ." (مصنف ابن البيشيب: ا/١٣٧١) زمزم ينت وقت:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَّرِزْقًا وَاسِعًا، وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ." رواه الدارطني والحاكم (الترغيب:٢/٢١١)

شیطان کوکنگری مارتے وقت:

" بسم الله و الله أَكْبَرُ . " (مناسك ملاعلى قارى:٢٣٢)

ایک جامع دعا:

جنءوام كومنقول دعا ئىي عربي مىں ياد نه ہوں ان كيلئے ذيل ميں ايك جامع دعالكھى جاتی ہے جوقبولیت دعا کے مختلف مواقع میں مانگی جاسکتی ہے:

'' یاالٰہ العالمین!اس موقع پر سر کارِ دوعالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور آ پ کے نیک بندوں نے جو بھلائیاں مانگی ہیں، وہ سب مجھے عطافر مااور جن جن چیز وں سے پناہ مانگی ہے،ان سب

سے مجھے اپنی پناہ عطافر ما! آمین۔'

کسی جگه یون بھی دعا کریں:

''اےاللہ! یہاں برآج تک جتنی دعا کیں آپ کے انبیاء کرام کیہم السلام نے اورسر کارِ دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم اور آپ کے دوسرے مقبول بندوں نے مانگی ہیں یا بتلائی ہیں وہ سب دعا ئىيںمىرى طرف سے قبول فرما! آمين \_''

اور''اےاللہ! ہمیں اپنی رضا اور جنت عطا فر ما اور اپنی ناراضگی اور دوزخ سے بناہ عطا فرما! آمين -''





# هج کی تیاری، اہم امور کی نشاندہی

سب سے پہلا کام:

اگرآپ پر جج فرض ہے اورآپ نے اسے اداکر نے کا ارادہ کرلیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمی کی قدر ومنزلت کو پوری طرح محسوں سیجئے اور شکر سیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر اور اپنے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کے محترم شہر کی حاضری کا ارادہ محض اپنے فضل وکرم سے آپ کے دل میں ڈالا اور اس کے اسباب بھی مہیا فرماد یئے اور سب سے بڑا شکریہ ہے کہ اپنے آپ کو حرمین شریفین کے فیوش و برکات اور انوار و تجلیات کے حصول کیلئے تیار کرنے اور جج کے اعمال اور اس کا طریقہ سیکھنے میں مشغول ہوجا ئے۔

بڑا بدنصیب ہے وہ مخص جس کواس کا مولی ایبا بہترین سفرنصیب کرے اور وہ وہاں کی حاضری کے آ داب اور طریقے سکھنے اور اپنے آپ کو وہاں کیلئے بنانے سنوارنے کی فکرنہ کرے اور یونہی غفلت، لا پروائی اور بے شعوری کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔

ا جھار فیق سفر تلاش سیجئے:

ج کوجانے والے اللہ تعالی کے سی ایسے بندے کا ساتھ تلاش کیجئے جوجے کے مسائل بھی اچھی طرح جانتا ہواور صالح بھی ہو، پھر پورے سفر میں ان کے مشوروں پڑمل کیجئے ، لیکن اس کی پوری احتیاط کیجئے کہ آپ ان کیلئے تکلیف کا سبب نہ بنیں ، اللہ تعالی کے نیک بندے چونکہ عام لوگوں سے زیادہ حساس اور لطیف مزاج ہوتے ہیں ، اس لئے خلاف ِ مزاج با توں سے انہیں دوسروں کی نسبت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اگر چہوہ زبان سے اس کا اظہار نہ کریں۔ سماتھ مرکھنے کی چند کتا ہیں:

سفر حج میں کچھ دینی کتابیں بھی ضرور ساتھ رکھیے، کم از کم ایک کتاب ایسی ضرور ہوجس

سے بوقت ِضرورت جج کے مسائل معلوم ہو تکیس اور ایک کتاب ایسی ہوجس کے مطالعہ سے آپ کے دل میں عشق ومحبت اور خوف وخشیت کی وہ کیفیات پیدا ہوں جو در حقیقت حج کی اور ہر دین عمل کی اصل روح ہیں۔

ضروری مسائل کیلئے حضرت مولا نا احتشام الحن صاحب کا ندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ''رفیق جج''،حضرت مولا نامفتی سعیداحمہ صاحب سہار نپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب '' جج وزیارت کا مسنون طریقۂ'،حضرت مولا نامجہ منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور

حضرت مولا ناسیدابوالحسن علی صاحب ندوی رحمه الله کے مضامین پرمشتمل کتاب'' آپ حج کیسے کریں؟''میں سے ہرایک کتاب بہت مفید ہے۔

کیفیات وجذبات پیدا کرنے کیلئے شخ الحدیث حضرت مولا نامحدز کریاصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب'' فضائل جج''انتہائی مؤثر ہے۔

عمومی دینی معلومات کیلئے حضرت مولا نامحمہ منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ''اسلام کیا ہے؟''اور'' دین وشریعت''اچھی کتابیں ہیں۔

یہ کتابیں اس سفر میں خود مطالعہ میں رکھئے، دوسروں کو مطالعہ کیلئے دیجئے اور بے پڑھے بھا ئیوں کو پڑھ کرسنا ہے۔اس مشغلہ میں آپکا جتناوقت گزرے گا،اعلیٰ درجہ کی عبادت میں گزریگا۔

گنا ہوں سے تو بہ:

روانگی سے قبل سارے جھوٹے بڑے گنا ہوں سے سپچ دل سے تو بہ واستغفار کیجئے اور آیندہ گنا ہوں سے اجتناب کا پختہ عزم کیجئے ، تا کہ گنا ہوں کی گندگی سے صاف ستھرے ہوکر اینے مولی کے دربار میں پہنچیں۔

حقوق العبادكي تلافي يامعافي:

جن بندوں کے حقوق آ کیا ذ مہوں ،جن کی بھی حق تلفی کی ہو،جن کا بھی دل دکھایا ہو،

ان سب سے معاملہ صاف میجئے ، معاف کرائیے ، حق ادا میجئے یابدلہ دیجئے ،کسی کی امانت ہوتو ادا میجئے ، جن امور سے متعلق وصیت کرنی ہووہ کر دیجئے یاوصیت نامہ لکھ دیجئے ۔

اخلاص نبيت:

سفر شروع کرنے سے پہلے نیت کا جائزہ لیجئے کہ نفس و شیطان نے ریاور کھاوایا کسی اور دیوی نفع کی نیت تو دل میں نہیں پیدا کردی ،صرف اور صرف اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ،اس کی رضا کے حصول اور آخرت کے ثواب کواپنا مقصد بنائیے ،اس کے سواکوئی چیز اس مقدس سفر کامحرک نہ ہو۔

گھر سے روانگی:

اگرآپ کوکسی بڑے شہر کے حاجی کیمپ میں کچھ دن قیام کرنا ہے تو گھر سے احرام نہ باندھئے ، بلکہ روانگی کے وقت خوب خشوع وخضوع سے دور کعت نفل پڑھئے اور سفر میں سہولت وعافیت ، معاصی سے حفاظت اور نچ مبر وروزیارتِ مقبولہ نصیب ہونے کی خوب عاجزی سے دعاء کر کے اہل خانہ سے رخصت ہوجا سے نا دہوتو گھر سے نکلتے وقت بیدعاء بڑھئے:

"بِسُمِ الله تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله."رواه ابوداؤدوالترمذي (المشكوة: ٢١٥)

ىيدعاءيادنە، دوتو صرف 'بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ''بِرُّ *هِ كُر نُكُكِيّ*َ۔ جبسواری برسوار ہول:

جب سواری برسوار ہوں اور وہ روانہ ہونے گگے توبید عاء پڑھیے:

"سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوُنَ. "رواه سلم "شُلُولِ" (المشكولة: ٢١٣٠)

ترجمہ:'' پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کیا حالانکہ ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔'' اگر عربی الفاظ یا د نہ ہوں تو جس زبان میں جا ہیں اس کامفہوم ادا کر دیں۔

جہاز کے انتظار کا زمانہ:

ریل یا موٹر وغیرہ کا سفرختم کر کے کراچی ، راولپنڈی وغیرہ بڑے شہروں میں حاجیوں کو اکثر کئی دن قیام کرنا پڑتا ہے ، اس قیام کے دوران اس کا خاص خیال سیجئے کہ آپ جج وزیارت کے ارادہ سے گھر سے نکلے ہیں ، اسلئے بے فائدہ سیر وتفری اورخواہ نخواہ بازاروں میں گھو منے سے پر ہیز سیجئے اور پورے اہتمام کے ساتھ جج کے مسائل ، اس کا طریقہ اور دین کی ضروری باتیں سیجنے سکھانے کا سلسلہ جاری سیجئے اورا میر قافلہ کے مشورے سے تعلیمی نظام بنا لیجئے۔ حاجی کیمیوں میں عموماً جج کے بارے میں علماء کرام کے بیانات کا انتظام ہوتا ہے ، ان میں شریک ہوکرخوب استفادہ کیجئے۔

اجمّاعی تعلیم اور مسائل سیکھنے سکھانے کے بعد جواوقات فارغ بچیں ان میں نوافل اور ذکرو تلاوت میں مشغول رہے یا بیت اللہ ،مسجد نبوی اور روضئہ مطہرہ کی زیارت کے تصور سے لذت حاصل سیجئے یا حرمین کا شوق اُ بھارنے والی کتابوں کا مطالعہ سیجئے ، اس سے حصولِ علم وثواب کے علاوہ اس پریشانی و پراگندگی سے حفاظت ہوجائے گی جس کا عموماً جاجی اس قیام کے دوران شکارر ہتے ہیں۔

حج كى اقسام:

احرام كاطريقه معلوم كرنے سے پہلے يہ بھھ ليجئے كہ حج كى تين قسميں ہيں:

۱ ۾ إفراد:

صرف جج کااحرام ہاندھاجائے اور صرف جج کی نیت کی جائے۔'' ۲ پر ان:

جج وعمرہ دونوں کا احرام باندھا جائے اورایک ہی احرام سے دونوں کوادا کرنے کی نیت کی جائے ۔ ٔ

ان دونوں صورتوں میں احرام کی ساری پابندیاں احرام باندھنے سے کیکر جج سے فارغ ہونے تک قائم رہتی ہیں جن کا نبھا ناا کٹر لوگوں کیلئے مشکل ہوتا ہے اورا کٹر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کی حالت احرام میں ممانعت ہے اوران کی وجہ سے'' دم' لیعنی برا اجانور ذنح بکری وغیرہ یاصد قہ واجب ہوجاتا ہے اور بعض صورتوں میں " بُدن ہو ایسی لئے عوام کوآج کی فاسد ہوجاتا ہے ، اس لئے عوام کوآج کی فاسد ہوجاتا ہے ، اس لئے عوام کوآج کی ان دونوں صورتوں کا مشورہ دیاجاتا ہے ۔

پہلے صرف عمرہ کا احرام باندھا جائے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے افعال یعنی طواف سعی اور حلق کر کے احرام ختم کر دیا جائے اور پھر ۸ ذی الحجہ کومسجد حرام سے حج کا احرام باندھا جائے۔

<sup>(</sup>۱) قبال العلامة الكاساني رحمه الله: "المفرد بالحج هو الذي يحرم بالحج لاغير .....أماالقارن في عرف الشرع فهو إسم لآفاقي يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج قبل وجود ركن العمرة، وهو الطواف كله أواكثره، فيأتي بالعمرة أو الأ، ثم يأتي بالحج قبل أن يحل من العمرة بالمحلق أوالتقصير سواء جمع بين الإحرامين بكلام موصول أومفصول، حتى لوأحرم بالعمرة، ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف للعمرية أو أكثره كان قارنا؛ لوجود معنى القران وهو الجمع بين الإحرامين..... وأما المتتع في عرف الشرع فهو إسم لآفاقي يحرم بالعمرة، ويأتي بأفعالها من الطواف والسعى أويأتي بأكثر ركنها وهو الطواف أربعة أشواط أو أكثر في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في أشهر الحج، ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله فيما بين ذلك إلما ماصحيحًا، فيحصل له النسكان في سفر واحد، سواء حل من إحرام العمرة، وبلحلق أو التقصير أولم يحل إذا كان ساق الهدى لمتعته فإنه لا يجوز التحلل بينهما، ويحرم بالحج قبل أن يحل من إحرام العمرة، وهذا عندنا، وقال الشافعي: "سوق الهدى لا يمنع من التحلل." (بدائع الصنائع: ١٤/١٥/١٩)

الإفراد: وهو أن يهل الحاج أى ينوى الحج فقط عند إحرامه ثم يأتي بأعمال الحج وحده.
 ب. القران: وهو أن يهل بالعمرة والحج جميعًا، فيأتي بهما في نسك واحد.

ج. التسمتع: وهو أن يهل بالعمرة فقط في أشهر الحج، ويأتي مكة ، فيؤدى مناسك العمرة، ويتحلل، ويمكث بمكة حلالا، ثم يحرم بالحج وياتي بأعماله." (الموسوعة الفقهية: ٢٠/١/ ٣٣)

 <sup>(</sup>۲) القران أفضل من التمتع عندنا لكن التمتع أولى وأحرى لأمثالنا؛ لانه يقع في المحظورات غالبًا، والقران أشق وأدوم إحراما،
 فقلما يسلم حجه عن محظور...... (غنية الناسك: ٢٠١، ردالمحتار: ٣/ ١٣٢١ و١٣٢ ،طبع دارالمعرفة)

ا کثر لوگوں کیلئے یہی تیسری صورت آسان اور بہتر ہوتی ہے،اس لئے تفصیل سےاس کاطریقہ لکھا جاتا ہے۔

ججتنع كاطريقه

احرام:

پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کیلئے'' میقات' یعنی وہ مقام جہاں سے احرام باند سے بغیر گزرنا جائز نہیں' پہلے اس کا چرچا شروع ہوجا تا ہے اور کپتان کی طرف سے بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت جہازیلملم کے اوپر سے گزرے گا،اس کئے احرام جہاز میں بھی باندھا جاسکتا ہے، مگر بہتر صورت یہ ہے کہ ہوائی جہاز سے جانیوالے احرام کی چا دریں تو گھرسے ہی باندھ لیں اور نیت وتلبیہ اس وقت پڑھیں جب جہاز فضامیں بلند ہوجائے۔ البتہ جو حضرات جج سے پہلے جدہ سے سید ھے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ یہاں سے احرام نہ باندھیں ،ان کو مدینہ طیبہ سے روائگی کے وقت احرام باندھنا چا ہے۔ احرام کا طریقہ:

جب روانگی کا وقت قریب ہوتو حجامت بنوالیجئے ، ناخن تراش لیجئے ، زیر ناف اور بغل کی صفائی کر لیجئے اور خوب اچھی طرح عسل سیجئے ، ورنہ وضوء کر لیجئے اور سلے ہوئے کپڑے اتار کرایک جا در باندھ لیجئے اور دوسری اوڑھ لیجئے اور انہی دوجا دروں میں اگر مکروہ وقت نہ ہوتو

(مناسک ملاعلی قاری: ۹ ۹ . ۱ ۰ ۱ ، غنیة: ۲۸ و ۵۳، ردالمحتار :۵۵۵/۳،طبع دارالمعرفة)

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "والمواقيت أي المواضع التي لايجاوز هامريد مكة إلامحرما خمسة: ذوالحليفة، وذات عرق، وجحفة، وقرن، ويلملم، للمدنى، والعراقى، والشامى، والنجدى، واليمنى، لف نشر مرتب....." (ردالمحتار: ۵٬۸۸/۳،طبع دارالمعرفة) (۲) قال العلامة المرغينانى: "فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز..... والأفضل التقديم عليها." (هداية: ۱/۲۳۵)

<sup>(</sup>٣) قبال العلامة الحصكفي رحمه الله: "أمالو قصد موضعًا من الحل كخليصة، وجدة، حل له مجاوزته بلاإحرام." وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "قوله فله دخول مكة بلا إحرام أي مالم يردنسكا." (رد المحتار: ٥٥٢/٣) ،طبع دار المعرفة) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "ولر مربسميقا تين فإحرامه من الأبعد أفضل، ولو أخره إلى الثاني لاشيئ عليه." قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "ذكر في شرح اللباب عن ابن أمير حاج: "أن الأفضل تأخير الإحرام." ثم وفق بينهما بأن أفضلية الأول؛ لما فيه من الخروج، وسرعة المسارعة إلى الطاعة، والثاني؛ لما له المافيه من الأمن من قلة الوقوع في المحظورات؛ لفساد الزمان بكثرة العصيان ....." (رد المحتار: ٥٢ - ٥٥م طبع دار المعرفة، مناسك: ٨٢)

<sup>(</sup>٣) وإذا أراد أن يحرم يستحب أن يقص شاربه ويقلم أظفاره وينتف أو يُحلق إبعليه ويحلق عانته، ويجامع أهله إن كان معه، ويتجرد عن لبس المخيط ويغتسل بسدر أو نحوه ينويه للإحرام أو يتوضأ والغسل أفضل، والوضوء يقوم مقامه في حق إقامة السنة الالفضيلة ويستاك ويسرح رأسه عقيب الغسل ..... شم يصلى ركعتين بعد اللبس.... ويستحب إن كان بالميقات مسجد أن يصليهما فيه..... والايصلى في وقت مكروه.... وإذا سلم فالأفضل أن يحرم وهو جالس مستقبل القبلة في مكانه فيقول بلسانه مطابقا لجنانه:"اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، نويت الحج لله تعالى." ثم يلتي "لبيك اللهم لبيك، ليشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الاشريك لك "ثم يدعوبماشاء، ومن الماثور: "اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار....." وإن أرادالعمرة أوالقران يذكرهما في الدعاء والنية بأن يقول:"اللهم إنى أرايد العمرة فيسرهالي وتقبلها مني، نويت العمرة وأحرمت بهالله تعالى، لبيك بعمرة أو العمرة والحج جميعًا."

دورکعت نفل پڑھے ،اس نماز میں سرچا درسے ڈھا تک لینا چاہئے۔ اس عمرہ کے احرام کی نیت یہاں بھی کرسکتے ہیں اور ہوائی جہاز کے فضا میں بلند ہونے کے بعد بھی کرسکتے ہیں۔ جس وقت نیت کرنے کا ارادہ ہوتو چا در سرسے اتار دیجئے اور عمرہ کے احرام کی نیت کیجئے نیت دراصل دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں لیکن اگر کوئی کہنا چاہے تو بیالفاظ کہہلے یاان کا مفہوم اداکر لے: "کہنا ضروری نہیں لیکن اگر کوئی کہنا چاہے تو بیالفاظ کہہلے یاان کا مفہوم اداکر لے: "اللّٰہُ مَّ إِنِّی أُدِیدُ الْعُمُورَةَ فَیَسِّرُ هَالِی وَ تَقَبَّلُهَا مِنِّی ." (مناسک ملاعلی قاری: ۱۰۱) ترجمہ: اے اللہ! میں عمرہ کا احرام باندھتا ہوں تو اس کو میرے لئے آسان فر ما اور (اپنے فضل وکرم سے) قبول فرما۔

نیت کے ساتھ ہی مردکسی قدر بلند آواز سے اور خواتین آواز بلند کئے بغیر آہستہ سے خشوع وخضوع اور ذوق وشوق کے ساتھ تین بارتلبیہ پڑھیں ؟ ' ' ''

"لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمُد وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ. "

ترجمہ: ''میں حاضر ہوں اے اللہ! تیرے حضور میں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی نثریک نہیں،ساری تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی نثریک نہیں۔''

تلبيه پڙه کرخوب عاجزي سے دعاء تيجئے۔اس موقع پر بيدعاء خاص طور پرمستحب ہے:

<sup>(</sup>۱) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله في مكروهات الصلوة "تحت قوله وكره..... صلوته حاسرًا أي كاشفا رأسه للتكاسل: أي لأجل الكسل بأن استثقل تغطيته ولم يرها أمرًا مهما في الصلوة فتركها لذلك وهذا معنى قولهم تهاوناً بالصلوة." (ردالمحتار: ٢/ ١ ٩/ ١٠/١٠ المعرفة)

<sup>(</sup>٢) وشرط النية أن تكون بالقلب إذلايعتبر اللسان إجماعًا، بل قيل إنها بدعة إلا أنها مستحسنة أومستحبة ؛لتذكير القلب واستحضاره."(مناسك: ١٠١)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله:عن اللباب وشرحه "ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية ثم يخفضه." (ردالمحتار :٣/٥٢٢هـدار المعرفة)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "ولاتلبّي جهرًا بل تسمع نفسها دفعًا للفتنة." (ردالمحتار:٣١٣،٣١٢،هداية: ١٧٥٥)

"اَللَّهُمَّ اِنِّى أَسأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُو ُذُبِكَ مِنُ غَضَبِكَ وَ النَّارِ."رواه الثافعي أَ ( المشكواة: ٢٢٣ )

خواتین کااحرام:

خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکیس، ہرشم کی چپل، جوتی بھی پہن سکتی ہیں۔ ان کا احرام صرف یہ ہے کہ چہرے پر نقاب کا کپڑانہ لگنے دیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایس چھجہ لگا ہوتا ہے، اس چھجہ سے نقاب گرادیں، اس طرح پر دہ بھی ہوجائے گا اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگے گا۔ احرام کی یا بندیاں:

جب آپ نے احرام باندھ کرعمرہ یا جج کی نیت کرلی اور تلبیہ کہدلیا تو آپ' نُمُرِ م' ہوگئے اورآپ پرانہیں پہن سکتے،ایسا ہوا کیڑ انہیں پہن سکتے،ایسا جو تانہیں پہن سکتے جو تانہیں پہن سکتے جو تانہیں پہن سکتے جو تانہیں پہن سکتے جو یا وُل کی پشت پر ابھری ہوئی ہڈی کوڈھا نکنے والا ہو، ججامت نہیں بنوا سکتے، بلکہ جسم کے سی حصہ کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے،خوشبونہیں لگا سکتے،صابن سے ہاتھ منہ نہیں دھو سکتے، بیوی سے ہمبستری نہیں کر سکتے، بلکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کر سکتے جو اس کی خواہش کو ابھار نے والی ہواورجس سے نفس کو خاص لذت ملتی ہو،

<sup>(</sup>۱) والتبلية مرة فرض، وتكرارها سنة، وعند تغير الحالات مستحب مؤكدًا، والإكثار مطلقًا مندوب، ويستحب أن يكرر التلبية في كل مرة ثم ثلاث وأن يأتر والتبلية في كل مرة ثم ثلاث وأن يأتر والمستحب إكثارها قائما وقاعدًا، راكبا ونازًلا، واقفا وسائرًا، طاهرًا ومحدثًا، جنبا وحائضا وعند تغير الأحوال والأزمان، وكلما علا شرفًا أوهبط واديا وعند إقبال الليل، والنهار، وبالإسحار، وبعد الصلوة فرضا ونفلا، وعند كل ركوب ونزول، ولقاء بعضهم بعضًا. " رمناسك ملا على قارى: ١٠٢٠ ا، ١٠٣٠)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "وتلبس المخيط والخفين والحلي ......" (ردالمحتار:٣/ ١٣٠٠،دار المعرفة)

<sup>(</sup>٣) قبال العلامة الحصكفي رحمه الله: "والمرأة كالرجل لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولوسدلت شيئًا عليه وجافته جازبل يندب. "وقال العلامة ابن عبابدين رحمه الله: "(قوله وجافته) أي باعدته عنه، قال في الفتح: "وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقبة توضع على الوجه ويسدل من فوقها الثواب اله (قوله جناز) أي من حيث الإحرام بمعنى أنه لم يكن محظورًا لأنه ليس بستر. (وقوله بل يندب) أي خوفًا من رؤية الأجانب و عبر في الثواب المدينة، هداية: ا ٢٥٥٧، مناسك: ٩٠٩)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة المرغيناني رحمه الله: "إذالبي فقد أحرم. "(هداية: ١٣٨٨)

<sup>(</sup>۵) "وبعده يتقى الرفثُ والفسوق، والجدال، وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه في الغائب، والتطيب، وقلم الظفر، وسترالوجه والرأس، وغسل رأسه ولحيته بخطمي، وقصها، وحلق رأسه و شعر بدنه، ولبس قميص وسراويل، وقباء، و عمامة، وخفين إلا أن لايجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، وثوب صبغ بماله طيب إلابعد زواله." (ردالمحتار ۲۷/۳، ۵۲۲ ارالمعرفة)

کسی جانور کا شکارنہیں کر سکتے ، بلکہ اپنے کپڑے یاجسم کی جوں بھی نہیں مار سکتے ۔ .

جدہ ائیر پورٹ پر کاغذی کارروائی میں تقریباً چھ سے بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں، نیزیہاں سے فراغت کے بعد آپ کے معلم کاوکیل مکہ مکر مہ جانے کیلئے سواری کا انتظام کرےگا،اس میں بھی بھی ایک دن یا دودن تا خیر ہو جاتی ہے صبر قمل سے کام لیجئے اور ذکر وعبادت میں مشغول رہے۔

حدودِرم:

مرکز جدہ سے مسجد الحرام تک کل فاصلہ ۸۰ کلومیٹر ہے، جبکہ حدودِ حرم کی ابتدا سے مسجد الحرام تک فاصلہ ۲۲ کلومیٹر ہے، حدودِ حرم سے تقریباً ۲ کلومیٹر پہلے ایک چیک پوسٹ ہے، یہاں سے ایک سڑک الگ ہوتی ہے جو غیر مسلموں کے لئے خص ہے، اس پر ایک بورڈ ہے جس پر ''لغیر المسلمین'' ککھا ہوا ہے۔ اس سے تقریباً دوکلومیٹر بعد حدودِ حرم شروع ہوتی ہیں، یہاں سڑک کے دونوں طرف آغازِ حدودِ حرم کی علامت کے طور پرمحراب نماستون ہے ہیں، یہاں سڑک میں دانجہ حد الحرم''کا بورڈلگا ہوا ہے۔

اس سے چار کلومیٹر آ گے سڑک کے اوپر ایک بہت بڑی رحل بنی ہوئی ہے،جس کے بارے میں پہلے مشہورتھا کہ بیآ غازِ حدودِ حرم ہے،اگراب بھی کسی کا بی خیال ہوتو بیدرست نہیں۔ حدودِ حرم پہنچ کریوں دعاء کیجئے:

"اَللَّهُمَّ هَاذَا حَرَمُکَ وَأَمَنُکَ فَحَرِّمُنِیُ عَلَی النَّارِ وَامِنِّیُ مِنُ عَذَابِکَ یَوُمَ تَبُعَثْ عِبَادَکَ وَاجْعَلُنِیُ مِنُ أُولِیَائِکَ وَأَهُلِ طَاعَتِکَ." (کتابالاذ کارلنووی) تَبُعَثْ عِبَادَکَ وَاجْعَلُنِیُ مِنُ أُولِیَائِکَ وَأَهُلِ طَاعَتِکَ." (کتابالاذ کارلنووی) ترجمہ:"اے اللہ! یہ تیراحرم اور تیرے امن کی جگہ ہے، پس جہنم کو جھے پرحرام فرما اور اس دن کے عذاب سے جمیں مامون فرما جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اور مجھے اپنے دوستوں اور اہل طاعت میں سے بنادیجئے۔"

#### مسجدِ حرام کی حاضری اور طواف:

گاڑی آپ کومعلم کے مکان پر پہنچا دے گی جوآ کی رہائش کیلئے معین کیا گیا ہوگا، بہتر ہے کہ آپ سامان اپنے رہائش مکان میں محفوظ کر کے اور وضو نہ ہوتو وضو کر کے اسی وقت معجدِ حرام جائیں ، داخلہ کے وقت بیدعاء پڑھئے:

"بِسُمِ اللهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ على رَسُولِ اللهِ. "رواه احمدوا بن ملجه (بِسُمِ اللهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ على رَسُولِ اللهِ. "رواه احمدوا بن ملجه (المشكوة: • ك، غنية الناسك: ٩٥)

پھردل سے بورے ادب کے ساتھ دایاں پاؤں اندرر کھئے اور بیدعاء کیجئے:

" رَبِّ اغُفِرُلِی ذُنُو بِی وَافْتَحُ لِی أَبُوابَ رَحُمَتِکَ. "رواه التر مَدی واحمد وابن ماجه " رَبِّ اغْفِرُلِی ذُنُو بِی وَافْتَحُ لِی أَبُوابَ رَحُمَتِکَ. "رواه التر مَدی واحمد وابن ماجه

اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور دوسرول کوایذاء پہنچانے سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھئے۔ بیت اللّٰدیر بہلی نظر:

جب بیت الله پر پہلی نظر پڑنے توراستے سے ایک طرف کھڑے ہو کر تین مرتبہ 'اللهُ أُ تُحبَسر لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهٰ " کہنے اور ہاتھ اٹھا کرخوب دعاء ما نکئے ، یہ قبولیت دعاء کا خاص وقت ہے۔ " طواف کی تیاری:

### مسجدِ حرام میں داخل ہوکر پہلے تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی جا ہئے، بلکہ طواف کرنا جا ہئے،

- (١) وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد الحرام بعد مايأمن على أمتعته داخلا من باب السلام" (ردالمحتار: ٥٤/٣/٣)، دار المعرفة، غنية: ٩٥)
- (٢) قـال الـعـلامة مـلا عـلى قارى رحمه الله: "(يستحب أن يدخل المسجد من باب السلام مقدما رجله اليمني)أي على اليسرى في الدخول كما هو في السنة مطلقًا."(مناسك ملا على قاري:١٢٨) ، غنية الناسك:١٣٨)
  - (٣) ويستحب له أن ينوى الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام ..... "(غنية الناسك: ١٣٨)
- (٣) ويحترز كل الاحتراز عن أذي غيره أي بكل وجه من وجوهه؛ فإنه حرام مجمع عليه، داخل تحت الفسوق." (مناسك: ١٧٣)
- (۵) وقال العلامة كمال الدين ابن الهمام رحمه الله: "وإذاعاين البيت كبّر وهلل ثلاثا، ويدعو بما بداله..... ويرفع يديه، ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلاحساب؛ فإن الدعاء مستجاب عند رؤية البيت." (فتح القدير: ٣٥٢/٢٥،غنية: ٩٥)
- (٢) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "وإذا دخل مكة بدأبالمسجد الحرام، وحين شاهد البيت كبر وهلل ثم ابتدأ بالطواف؛ لأنه تحية البيت. "(رد المحتار: ٥٧٣/٣)، غنية الناسك: ٩٩، فتح القدير: ٣٥٣/٢) "ثم يتوجه نحو الركن الأسود، ولايشتغل بتحية المسجد؛ لأن تحية هذا المسجد الشريف هو الطواف لمن عليه الطواف أو أراد." (مناسك ملا على قارى: ١٢٩)

مسجد حرام کا تحیہ طواف ہی ہے، لہذا دعاء سے فارغ ہوکر آ پطواف کی تیاری کر لیجئے ، وضونہ ہوتو کر لیجئے اور جا در کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالئے ، دایاں کندھا کھلا رہنے دیجئے ، یا در ہے کہ طواف باوضو ضروری ہے ، وضو کے بغیر طواف سے نہوگا۔ واضح رہے کہ طواف باع نینی دایاں کندھا کھلا رکھنے کا حکم صرف مردوں کیلئے ہے ، عور توں کیلئے ہیں ۔ واضح رہے کہ اضطباع بعنی دایاں کندھا کھلا رکھنے کا حکم صرف مردوں کیلئے ہے ، عور توں کیلئے ہیں ۔ ت

تلبيه ختم:

تلبیہ جواحرام سے شروع ہوا تھا وہ عمرہ کا طواف شروع کرنے پرختم ہوجا تا ہے۔ اس طواف میں اور اس کے بعد حج کا احرام ہاند ھنے تک آپ تلبیہ ہیں پڑھیں گے۔ طواف کی نبیت:

اب خانہ کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا ججرا سود آپ کے دائیں طرف رہ جائے ، اس کیلئے فرش پر بنی ہوئی سیاہ پٹی سے بھی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے، چنا نچہ پوری پٹی دائیں طرف جھوڑ کر کھڑے ہوں اور بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت کر لیجئے ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تاہم زبان سے بھی بیالفاظ کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں بہ

(ردالمحتار:٣/٩٦٢،دارالمعرفة،هداية: ٢٥٥/١)

<sup>(</sup>۱) "وإذا أراد أن يبتدأ به ينبغي أن يضطع قبله بقليل بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويلقى طرفيه على كتفه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا."(هداية: ١/١/٢٠) غنية الناسك: ٩٩، مناسك: ١٣٩)

قال العلامة الحصكفي رحمه اللّه: "وأخذ عن يمينه ممايلي الباب جاعلا ردائه تحت إبطه اليمني ملقياطرفه على كتفه الأيسر." (ردالمحتار:٣/ ٥٤٨/هـ)،دار المعرفة)

<sup>(</sup>٢) "وواجبه وقوف جمع، والسعى بين الصفا والمروة .....، والبداء ة بالطواف من الحجرالأسود، والتيامن فيه ، والمشي فيه لمن ليس له عذر، والطهارة فيه. " (ردالمحتار .٥٣٨/٣٠ دارالمعرفة)

 <sup>(</sup>٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "ولاتلبّي جهرًا، ولاترمل، ولا تضطبع، ولاتسعى بين الميلين......"

<sup>(</sup>r) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "يحلق أويقصر، ويقطع التلبية في أول طوافه للعمرة."

<sup>(</sup>ردالمحتار: ۲۳۲/۳ ، دار المعرفة، مناسك ملاعلي قاري: ۱۳۳ ، غنية الناسك: ۲۱۵، هداية: ١/١٢١)

<sup>(</sup>۵) ثم يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود ممايلي الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجرعن يمينه، ويكون منكبه الأيمن عندطرف الحجر فينوى الطواف .....ثم يمشى مارًّا إلى يمينه حتى يحاذى الحجر، فيقف بحياله، ويستقبله، ويسسمل، ويكبر، ويحمد، ويصلى، ويدعو ويرفع يديه عند التكبير حذاء منكبيه أو أذنيه مستقبلا بباطن كفيه الحجر، ولاير فعهما عندالنية أي إذا لم يكن لها مع التكبير معية ؛فإنه أي رفعهما عند النية الواقعة قبل محاذاة الحجر بدعة . "(مناسك ملا على قارى: ١٣٠٠ ا ١٣١)

<sup>(</sup>٢) وشرط النية أن تكون بالقلب إذلايعتبر اللسان إجماعا، بل قيل إنها بدعة إلاأنها مستحسنة أو مستحبة ؛لتذكير القلب واستحضاره."(مناسك ملاعلي قارى: ١٠١)

"اے اللہ! میں آپ کی رضا کیلئے عمرہ کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں آپ میرے لئے اسے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔"

ا پنارخ بیت الله کی جانب رکھتے ہوئے دائیں جانب کھسک کر حجر اسود کے بالکل بالمقابل سامنے آجائیئے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کریہ پڑھئے:

" بِسُمِ اللهِ اَللهُ أَكُبَرُ، لاَ إِله إِلَّاللهُ، وَلِلَّهِ الْحَمُدُ. "(حاشيه مناسك: ١٣٠)

استلام:

پھراگرکسی کوایذاء پہنچائے بغیرممکن ہوتو جمراسود کااستلام کیجئے 'استلام کامطلب ہے ہے کہ جراسود پراپی دونوں ہتھیلیاں اس طرح رکھئے جس طرح سجدہ میں رکھی جاتی ہیں اور ہاتھوں کے درمیان جمراسود کو بوسہ دیجئے۔اگر بوسہ دیناممکن نہ ہوتو صرف ہاتھ یا چھڑی جمر اسود پرلگا کراہے چوم لیجئے ،اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو دور ہی سے ہاتھ اٹھا کران کارخ جمراسود کی طرف سیجئے اور پہت اپنی جانب اس طور پر کہ ہاتھ بالکل جمراسود کے بالمقابل ہوں ، پھر ہاتھوں کو چوم لیجئے اور یہ دعاء پڑھئے:

" بِسُمِ اللهِ وَالله أكبر، أشهَدُ أَنُ لاَّ إِلهُ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. "رواه ابوالقاسم الاصبهاني (الترغيب:١٢٣/٢)

### انهم مدایات:

ا ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا ناحرام ہے اور اسلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگا نا مسنون ہے۔اگر از دحام کی وجہ سے ایذاء مسلم کے بغیر بوسہ دینے کا موقع نہ ہوتو بوسہ دینا

(٢) قبال المعلامة الحصكفي رحمه الله: "واستلمه بلا إيذاء ......؟ لأنه سنة، وترك الإيذاء واجب." قال العلامة ابن عابدين رحمه الله:" (قوله وترك الإيذاء واجب) أي فلايترك الواجب لفعل السنة." (أيضاً: ٥٧٤/٥/دار المعرفة، بدائع: ١/٩١، مناسك: ٥٤١)

وروى عن أصـحـاب رسـول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كانوا يستلمون الحجرثم يقبلونه." فيلتزمه ويقبله إن أمكنه ذلك، من غير أن يؤذى أحـدًا لـمـاروى عـن رسـول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال لعمر: "ياأباحفص! إنك رجل قوى وإنك تؤذى الضعيف، فإذا وجدت مسلكا فاستلم وإلافدع وكبّر وهلل." و؛ لأن الاستلام سنة وإيذاء المسلم حرام، وترك الحرام أولى من الإتيان بالسنة." (بدائع الصنائع: ٣/ ١٥ ١)

<sup>(</sup>ا) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "شم ابتداً بالطواف .... فاستقبل الحجر مكبرًا، مهللا، رافعا يديه كالصلاة، واستلمه بكفيه وقبًله بلاصوت .... فإن لم يقدر يضعهما ثم قبله .... وإن عجز عنهما أى بلاصوت .... فإن لم يقدر يضعهما ثم قبله أو إحداهما وإلا يمكنه ذلك يمس بالحجر شيئًا في يده ولوعصا ثم قبله .... وإن عجز عنهما أى الاستلام والإمساس استقبله مشيرًا إليه بباطن كفيه كأنه واضعهما عليه وكبر وهلل وحمدالله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل كفيه." (ردالمحتار .٥٥٥،دار إلمعرفة)

جائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ختی سے منع فر مایا ہے، ایسے موقع پر دور سے استلام کا اشارہ کرکے ہاتھ چوم لینا کافی ہے، عموماً لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں اور تواب کی بجائے الٹا گناہ کماتے ہیں۔

کی ججراسود،رکن بیمانی اورملتزم پراکٹرخوشبولگی ہوتی ہے،اس لئے حالت احرام میں ان کوہاتھ نہ لگا ہے ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے۔

طواف شروع:

استلام یا اشارۂ استلام کے بعد دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کردیجئے ، اب ججراسود آپ کے بائیں طرف ہوگا۔ ع

النبير:

حجراسود کےاستلام یااشارہ کے سواد ورانِ طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پیثت کرنا جائز نہیں،اس کاخصوصی خیال رکھیں۔''

رمل:

طواف کے کل سات چکر ہوتے ہیں ججراسود کے بالمقابل فرش پر بنی ہوئی سیاہ پٹی سے شروع کر کے دوبارہ جب اس پٹی پر پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا۔ ک

- (۱) قال العلامة ملاعلى قارى رحمه الله: "وإن لم يتيسر ذلك أمس الحجر شيئًا وقبَّل ذلك الشيء إن أمكنه وإلا أي بأن لم يمكنه الإمساس أيضًا؛ للزحمة وحصول الأذية، أو؛ لكون الحجر ملطخًا بالطيب وهو محرم ، يقف بحياله مستقبلاله ، رافعًا يديه ، مشيرًا بهما إليه كأنه واضع يديه عليه. " (مناسك ملا على قارى: ١٣١)
- (٢) قـال الـعـلامة صلاعـلـي قـاري رحـمـه الـلّـه: "وفـي الـمبسوط: استلم الركن فأصاب يده أوفمه خلوق كثير فعليه دم ، وإن كان قليلافصدقة." (مناسك: ٣١٣)
  - (٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "وأخذ الطائف عن يمينه ممايلي الباب فتصير الكعبة عن يساره."

(مناسك: ۳۰۳، ردالمحتار:۵۷۸/۳،دارالمعرفة)

- (٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "ولوعكس أعادمادام بمكة." وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "(قوله ولوعكس) بأن أخذ عن يساره، وجعل البيت عن يمينه، وكذا لو استقبل البيت بوجهه أو استدبره، وطاف معترضًا." (ردالمحتار:٣/ ٥٧٩) ايضاً)
  - (۵) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "وطاف بالبيت....سبعة أشواط." (بدائع الصنائع: ٣/ ١٢٠ ، مناسك ملا على قارى: ١٣٣)
    - (٢) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "(قوله سبعة أشواط) من الحجر إلى الحجر شوط." (ردالمحتار:٣/ ١ ٥٨١دار المعرفة)

جس طواف کے بعد سعی بھی ہواس کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا جاتا ہے ، رمل کا مطلب رہے کہ اکر کرشانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر پہلوانوں کی طرح ذرا تیزی سے چلئے ، باقی چار چکروں میں حسب معمول عام رفتار سے چلئے ۔ اس طواف کے بعد بھی چونکہ سعی ہے ، اس لئے عمرہ کے اس طواف کے پہلے تین چکروں میں بھی رمل سیجئے ۔ یہ تھم مردوں کیلئے ہے ، عورتیں رمل نہ کریں ، عام رفتار سے چلیں ہے ۔ رکن بمانی :

طواف کرتے ہوئے جب رکن یمانی (بیت اللہ کا وہ کونہ جو حجراسود کے بالمقابل الٹے ہاتھ کو ہے اور طواف میں حجراسود سے پہلے آخری نمبر پریہی کونہ آتا ہے) پر پہنچیں تواگر دوسروں کو ایذاء پہنچائے بغیر ممکن ہوتواس پر دونوں ہاتھ یا دایاں ہاتھ لگا ئیں اور آگے بڑھ جائیں، دونوں ہاتھ یا دایاں لگانے کا موقع نہ ہوتو بایاں ہاتھ نہ ذونوں ہاتھ نیزرکن یمانی یا ہاتھ کو چومنا ثابت نہیں اس سے اجتناب کریں گ

استلام يااشاره:

ہر چکر کے اختتام پر جب آپ ججراسود پر پہنچیں تواپ آپ کواور دوسروں کو ایذا میں مبتلا کئے بغیر اگر ممکن ہوتو دور ہی سے ہاتھوں کا کئے بغیر اگر ممکن ہوتو دور ہی سے ہاتھوں کا اشارہ کرکے ہاتھ چوم لیجئے ۔ اس طرح طواف میں کل آٹھ مرتبہ ججراسود کا استلام یا شارہ ہوگا۔

"ويرمل في الثلثة الأول منها، من الحجر إلى الحجر." (غنية الناسك: ١٠٣)

(مناسک ملاعلی قاری: ۱۳۷)

<sup>(</sup>۱) قال الملاعلي قاري رحمه اللّه: "وإذا أراد الشروع فيه، أي في طواف بعده سعى فإنه حينئذٍ يسن الاضطباع والرمل له......" (مناسك ملا على قاري: ۲۹ ا، (دالمحتار :۳۷ / ۲۳ دارالمعوفة، فتح القدير :۳۲۳ ، غنية: ۱۱ ۱ ، ۱۱ ۱ ا

<sup>(</sup>٢) قـال الـعـلامة المرغيناني رحمه الله: "ويرمل في الثلث الأول من الأشواط، والرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختربين الصفين..... ويمشي في الباقي على هينته. " (هداية: ٢٣١١)

<sup>(</sup>٣) "ولاتضطيع، ولاترمل، ولا تسعى بين الميلين." (غنية: ٩٠ و، هداية: ١٥٥/ ١) (٣) قال المملا قارى رحمه اللّه: "ويستحب استلام الركن اليمانى ...... أى الواقع من جهة اليمين في كل شوط أى حين وصوله، والمراد بالاستلام هنا لمسه بكفيه، أو بيمينه دون يساره كما يفعله بعض الجهلة والمتكبرة من دون تقبيله ...."

<sup>(</sup>۵) قال العلامة المرغيناني رحمه الله : "ويستلم الحجر كلما مرإن استطاع ؛ لأن أشواط الطواف كر كعات الصلوة ، فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجر، وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكبَّر وهلَّل على ماذكرنا. " (هداية: ٢٣٢/١)

شبيه:

(۱) طواف میں کا نوں تک ہاتھ صرف شروع میں اٹھائے جاتے ہیں، بعض لوگ ہر چکر کے اختیام پر جب حجراسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو کا نوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ جہالت ہے،اس سے اجتناب کیجئے۔

(۲) طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا قطعاً ضروری نہیں ، جودعایا دہواور جس میں دل گئے، مانگتے رہیں یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں ، البتہ تجرِ اسود کے استلام کے وقت اور رکن میمانی اور تجرِ اسود کے درمیان جو دعا ئیں حدیث سے ثابت ہیں ، وہ ابتدا میں ذکر کر دی گئی ہیں ، وہ پڑھ سکتے ہیں۔اگر کوئی بالکل خاموش رہے تو بھی کوئی حرج نہیں کے معلمین جواجماعی طور پر دعاء پڑھواتے ہیں اور حاجی لوگ غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں یا دُعاوُں کے کتا بچے ہاتھ میں گئے جیسے تیسے پڑھتے رہتے ہیں اور حاجی لوگ غلط اور واجب الترک ہے۔

لیجے ! آپ نے سات چکر پورے کر کے طواف مکمل کرلیا، اب اضطباع ( دایاں کندھا کھلار کھنا )ختم کردیجئے اور دونوں کندھے ڈھک لیجئے ۔ "

مقام ابراہیم پردوگانہ:

اب مقام ابراہیم (وہ پھرجس پر کھڑے ہو کرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللّٰہ کی

<sup>(</sup>۱) "تم هل يرفع اليدين في كل تكبير يستقبل به بدأ كل شوط أومختص بالأول ، فمال ابن الهمام إلى أن الثاني هو المعول، وظاهر كلام الكرماني والطحاوى، وبعض الأحاديث يؤيد الثاني، فينبغي أن يرفعهما مرة، ويترك رفعهما أخرى. "(مناسك ملا على قارى: ١٣٣١) "وكلما مرعلي الحجر الأسود استلمه بآدابه، كمافي الابتداء إلا أنه لايرفع يديه مع التكبير إلا في الابتداء، قال ابن الهمام: "واعتقادى أن هذا هو الصواب، ولم أرعنه عليه السلام خلافه. " (غنية: ٢٠٠١)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "ولوترك الأذكار أي والأدعية المأثورة وغيرها ممايستحب إكثاره حينئذٍ فسكت في جميع طوافه جاز."(مناسك:١٢/١ ١ / ١ عنية: ١٦١)

<sup>(</sup>٣) "فإذا ختم الطواف بالاستلام ترك الإضطباع. "(غنية الناسك: ٢٠١)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "وختم الطواف باستلام الحجر استنانًا ، ثم صلى شفعا في وقت مباح بعد كل أسبوع عند المقام أو غيره من المسجد."قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (وقوله صلى شفعًا) أي ركعتين....."(ردالمحتار ٥٨٥/٣: ارالمعرفة)

تعمیر کی تھی) کے پیچھے، قریب ترین جگہ جہاں اطمینان سے نماز پڑھناممکن ہو، دورکعت واجب طواف ادا کیجئے اور دعاء کیجئے ،اگررش کی وجہ سے قریب جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہر حال اسی مقام پر نماز پڑھنے پر اصرار کرنا اور اپنی نماز اور دوسروں کا طواف خراب کرنا بہت بری بات ہے، اس سے اجتناب کیجئے نیزیہ خیال رکھے کہ مکر وہ وقت نہ ہو۔

ملتزم پرجانا:

طواف سے فارغ ہوکر دورکعت پڑھنے کے بعد یااس سے پہلے اگر بسہولت ممکن ہوتو ملتزم (بیت اللّٰہ کی دیوار کا وہ حصہ جو حجراسوداور بیت اللّٰہ کے دروازے کے درمیان ہے ) پر آجائے اور خوب گڑ گڑ اکر دعاء کیجئے۔ بیقبولیت دُعاء کا خاص مقام ہے۔ <sup>ک</sup>

زمزم بینا:

ملتزم پردعاء کرنے کے بعد زمزم پرآ یئے اور بیٹھ کر، بیٹھنے کا ہجوم کی وجہ سے موقع نہ ہوتو کھڑے ہوکر، بسم اللہ پڑھ کر تین سانس میں خوب جی بھر کر زمزم چیجئے پینے سے پہلے یہ دعاء مانگئے: "
''اللّٰلَهُمَّ إِنِّی أَساَلُکَ عِلمًا نَافِعًا، وَ رِزُقًا وَّاسِعًا، وَشِفَآءً مِّنُ کُلِّ داءٍ. "
ترجمہ:''اے اللہ! میں آپ سے نفع دینے والاعلم، کشادہ روزی اور ہر بیاری سے شفا مانگتا ہوں۔'رواہ الدار قطنی والحاکم (الترغیب:۱۳۲/۲)

سعى:

طواف عمرہ کا پہلا ممل تھا جو آپ کر چکے ہیں، اب دوسرا ممل صفاومروہ کے درمیان سات چکرلگانے کا ہے جسے سعی کہتے ہیں۔اب آپ کو وضو کی ضرورت ہوتو وضو کر لیجئے، سعی باوضو

- (۱) "ويستحب أن يدعو بعد هما " (مناسك ملاعلي قارى: ١٣٨)
- (٢) قبال العلَّامة ملاعلى قارى رحمه الله: "ثم يأتي الملتزم بعد أداء الركعتين أوقبلهما، فيتشبث به بقرب الحجر، ويضع صدره، و بطنمه، وخده الأيمن عليه، رافعا يديه فوق رأسه، مبسوطتين على الجدار، داعيًا بالتضرع والابتهال مع الخضوع والانكسار، مصليًا على النبي المختار."(مناسك ملاعلي قارى: ١٣٨، ١٣٩)
- (٣) "شم يئاتى زمزم أى بئرها فيشرب من مائها أى قائما وقاعدًا و ورائها مستقبلا، مبتدئًا بقوله: "اللَّهم إنى أسئلك علمًا نافعا، ورزقا واسعًا، وشفاءً من كل داء." ويسمى ويتنفس ثلاثا، ويحمد، ويتضلع أى يبالغ فى شربه، فإنه ورد: "آية مابيننا و بين المنافقين أنهم لايتضلعون من زمزم." (مناسك ملا على قارى: ١٣٩)

سنت ہے ۔ پھر حجراسود کے سامنے آئے اور مذکورہ بالاطریقہ پراستلام یااشارہُ استلام کیجئے، بینواں استلام ہوا، اس کے بعد مسجد حرام کے دروازے'' باب الصفا'' سے باہر نکلئے، بیہ مستحب ہے، کسی اور دروازے سے بھی نکل سکتے ہیں ۔ نکلتے وقت بایاں قدم باہر رکھئے اور دعا کیچئے:

"اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِي أَبُوابَ فَضُلِكَ."

( كتابالدعاءللطبراني: ١٥٠)

اورصفا کی طرف روانه ہوجائے۔

صفایسے سعی کی ابتداء:

صفا پرا تنا چڑھئے کہ بیت اللہ نظر آ سکے، ہجوم یا ستونوں کی وجہ سے بیت اللہ نظر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں <sup>می</sup>۔اب قبلہ رخ کھڑے ہو کرسعی کی یوں نیت کیجئے:

''یا اللہ! میں آپ کی رضا کیلئے صفا ومروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کرتا ہوں ، اس کو میرے لئے آسان فرماد بیجئے اور قبول فرمائیے۔''

دل سے نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں <sup>ه</sup>، پھر حمد و ثناء کے بعد خوب دعاء کیجئے ۔ <sup>۲</sup>

<sup>(</sup>١) "في سنن السعى :"....وكونه بعد طواف على طهارة عن الحدث الأصغر، وعن النجاسة في الثوب والبدن." (غنية: ١٣٥)

<sup>(</sup>٢) فإذا فرغ من الطواف ونحوه كماذكرنا..... ويسن أن يبتدأ بالحجر الأسود فيستلمه كما مر، ثم يخرج من باب الصفا ندبًا، فإن خرج من زعيره لاباً س به، ويقول عندخروجه: "بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله، اللهم اغفرلي ذنوبي، وافتح لى أبواب فضلك.." كما هوسنة عندالخروج من أى مسجد كان، و يقدم رجله اليسرى ولكن يؤخرها في التنعل بعكس آداب الدخول." فضلك. "كما هوسنة عندالخروج من أى مسجد كان، المارا المارات عندالخروج من أى مسجد كان، المارات عندالله فتح القدير: ١٢٨ المحتار: ٢٨ - ٥٠)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "ثم يتوجه إلى الصفا ....." (مناسك ملا على قارى: ١٢٠)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: ".....بأن يميل إلى يمينه أدنى ميل؛ ليصير متوجها إلى جهة البيت، وإلا فالبيت الشريف لايبدو اليوم بناء على حجب البنيان." (مناسك: ١٤٢، ١١ / ١٤ ؛ غنية: ١٢ / ١٠٠ ١٠ ، ردالمحتار: ٢/ ٥٠٠)

<sup>(</sup>۵) "وشرط النية أن تكون بالقلب ؛ إذلايعتبر اللسان إجماعًا، بل قيل إنها بدعة إلا أنها مستحسنة، أومستحبة ؛لتذكير القلب."

<sup>(</sup>مناسک ملاعلی قاری: ۱۰۱)

<sup>(</sup>٢) "ويدعو الله لحاجته."(هداية: ١/ ٢٣٢، ردالمحتار: ٢/ ٥٠٠)

<sup>&</sup>quot;ويجتهد في الدعاء" (غنية الناسك: ٢٩ ١، مناسك ملا على قارى: ١٤٢)

### مروه کی طرف روانگی:

دُعا کے بعد صفا سے اتر کرمروہ کی طرف چلئے ، جب سبز ستونوں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات اعتدال کے ساتھ دوسری طرف کے سبز ستونوں تک ہلکا ہلکا دوڑیں 'خوا تین نہ دوڑیں ' مرد' میلین اخصرین' (سبز ستونوں) کے درمیان دوڑتے اور خوا تین چلتے ہوئے یہ دعا مانگیں: ''اَللَّهُمَّ اغْفِرُ وَ ارْحَمُ ، وَ أَنْتَ اللَّاعَزُ اللَّاکُومُ . ''(کتاب الدعا بِلطرانی: ۲۷۱) یہ دعایا دنہ ہوتو کوئی بھی دعاء مانگتے رہیں ، بالکل خاموش رہیں تو بھی جائز ہے۔'' مروہ پہنچ کر:

مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہوکر پھر دعا کیجئے۔ پیدایک چکر کلمل ہوگیا۔ پھر مروہ سے صفاکی طرف چلئے اور میلین اخضرین (سبز ستونوں) کے در میان مرد ہلکی دوڑ لگا ئیں، لیکن خواتین معمول کے مطابق چلیں ہے، صفار پہنچیں گے تو دوسرا چکر کلمل ہوجائے گا۔

سعى كااختتام:

اس طرح تیسرا چکر مروہ پر، چوتھا چکر صفا پر، پانچواں چکر مروہ پر، چھٹا چکر صفا پر اور ساتواں چکر مروہ پر، چھٹا چکر صفا پر اور ساتواں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں سبز ستونوں کے درمیان مرد ہاکا ہاکا دوڑیں گے اور خواتین معمول کے مطابق چلیں گی، اسی طرح جب بھی صفایا مروہ پر پہنچیں تو قبلہ رخ

- (۱) ثم ينحط نحوالمروة، ويمشى على هينته فإذا بلغ بطن الوادى يسعى بين الميلين الأخضرين سعيًا، ثم يمشى على هينته حتى يأتي المروة ويصعد عليها..... (هداية: ١/ ٢٣٣، غنية: ٢٩ ١، ردالمحتار: ١/٢ ٥٥)
- (٢) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "ويستحب أن يكون السعى بين الميلين فوق الرمل دون العدو..... فلوتركه أوهرول في جميع السعى فقدأساء." (مناسك:٣٠)
  - (٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "ولاتلبّي جهرًا، ولاترمل، ولاتضطبع ولا تسعى بين الميلين" (ردالمحتار: ٢/ ٥٢٨)
- (٣) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "ولوترك الأذكار أى الأدعية المأثورة وغيرها ممايستحب إكثارة حينئذ فسكت في جميع طوافه جاز ."رمناسك ملا على قارى: ١٢ ١ ، غنية الناسك: ١٢١)
- (۵) قال الملاعلى قارى رحمه الله: "ويفعل على المروة جميع مافعله على الصفا من الاستقبال، والتكبير، والذكر، والدعاء، ثم ينزل منها داعيا، ذاكرًا، ويمشى على هينته فإذا بلغ الميلين سعى كمامر، هكذا يفعل ذلك سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، والعود منها إلى الصفا شوط آخر."

(مناسك ملا على قارى: ٢٣ ١ ،هداية: ١/٢٣٣، ردالمحتار: ١/٢ ٥٠)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "ولاترمل ولاتضطبع ولاتسعى بين الميلين. " (ردالمحتار:٥٢٨/٢، غنية:٩٣)

کھڑے ہوکرخوبخوب دعا مانگتے رہیں۔ دوگانۂشکر:

اگرمکروه وفت نه ہوتوسعی سے فارغ ہوکرمطاف میں ایسی جگہ جہاں آپ کی نمازیا دوسروں کے طواف میں خلل نہ ہویا میں جس جگہ ہولت ہوشکرا نہ کے دوفل ادا سیجئے ۔ کے طواف میں خلق ما قصر :

عمرہ کا تیسراعمل حلق یا قصر ہے، سعی کے بعد مردوں کیلئے بہتر ہے کہ سارے سرکے بال
منڈ ائیں خوا تین سارے سرکے بال انگلی کے پورے کی لمبائی سے پچھزیادہ کتر وائیں ۔
مردوں کیلئے حلق (بال منڈ انا) افضل ہے مگر گنجائش اس کی بھی ہے کہ قصر کریں ، یعنی
پورے سرکے بال انگلی کے پورے کی لمبائی سے پچھزیادہ کتر وائیں ، مگر جولوگ قینچی لئے
وہاں قریب کھڑے دہتے ہیں ان سے چند بال کتر واناحنی محرم کیلئے ہرگز کافی نہیں ، اس سے
اجتناب کریں ، ور نہ دم واجب ہوجائے گائے

-(١) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "وندب ختمه بركعتين في المسجد كختم الطواف."

(ردالمحتار: ۲/۱۰۵، مناسک ملاعلی قاری: ۱۸۱)

- (٢) قال العلامة المرغيناني رحمه الله: "ثم يحلق أويقصر، والحلق أفضل." (هداية: ١/٠٥٠)
- (٣) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "و لاحلق على المراّة؛ لماروى عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ليس على النسآء حلق وإنما عليهن تقصير." وروت عائشة رضى الله عنها:" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحلق رأسها." ولأن الحلق في النساء مثلة..... فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة....."
- (بدائع الصنائع: ٣/٠٠١، أبودؤد: ٢٧٩، مرقاة شرح مشكوة: ٥/٠٥٥، ردالمحتار: ١٧/٢، ٥١، هداية: ١/٢٥٦)
- (٣) قال العلامة المرغنياني رحمه الله: "ثم يحلق أويقصر، والحلق أفضل." (هداية: ١/ ٢٥٠٠، ردالمحتار: ١/ ٥١٥، ٢١٥، بدائع الصنائع: ١/ ١٠ ا، غنية الناسك: ٢٤ ١، مرقاة شرح مشكاة: ٥/ ٥٣٣ و ٥٣٠)
- (۵) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة ..... لكن أصحابناقالوا: "يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة ....." (بدائع الصنائع: ١/١ م. ردالمحتار : ١٢/٢ ٥، غنية: ١٤/٠ هداية: ١/٣٥٠)
- (٢) قال العلامة ملاعلى قارى رحمه الله: "....وقد قال تعالى: "محلقين رؤوسكم ومقصّرين." فدل على جواز كل منهما، إلا أن الحلق أفضل بلاخلاف، والطاهر وجوب استيعاب الرأس، وبه قال مالك، وحكى النووى الإجماع عليه، والمراد به إجماع الصحابة، والسلام ولاعن أحد والسلف رحمهم الله، وممايؤيده قوله عليه الصلوة والسلام ولاعن أحد من أصحابه الكرام الإكتفاء ببعض شعر الرأس، وأما القياس فغير صحيح للفرق بينهما ..... ولم يضت عنه وأصحابه الكرام قط أنهم من أصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا بحلق بعض الرأس وتخلية بعضه، فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالاستيعاب. "مرقاة شرح مشكاة ٥٣٠/٥ و ٥٣٠، غنية الناسك: ١٤ منووى شرح مسلم: احمر ٢٨٢/٢)
- (۷) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله في فصل واجبات الحج:"الإحرام من الميقات، والسعى بين الميلين..... والحلق أوالتقصير ..... وحكم الواجبات لزوم الجزاء أي الدم بترك واحد منها. " (مناسك ملا على قاري: ٦٨و٢٢)

عمره مكمل:

حلق یا قصرکے بعد عمرہ مکمل ہوگیا، احرام کی پابندیاں ختم ہوگئیں، اب عسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبولگا ئیں اور گھر کی طرح رہیں، دل وجان سے اللہ تعالیٰ کاشکرا داکریں کہ اس نے عمرہ کی سعادت بخشی اور بقیہ ایام کی قدر کریں اور ان کوائینے رب کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں ۔

نفلی طواف:

اب آپ ۸/ ذی الحجہ تک مکہ میں قیام کریں گے، ان دنوں کی قدر کیجئے اور بازاروں میں فضول گھو منے اور وقت ضائع کرنے کی بجائے وہاں کی سب سے بڑی عبادت طواف زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجئے اور ہر طواف کے بعد دور کعت واجب نماز مقام ابرا ہیم کے قریب ادا کیجئے۔ جو وقت طواف سے بچے اس میں نوافل اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہے۔ گ

یہ بات مدِنظرر کھئے ک<sup>ی</sup>فلی طواف جوعمرہ کے بغیر کیا جاتا ہے اس میں اضطباع اور رمل نہ ہوگا، نہاس کے بعد صفامروہ کی سعی ہوگی ۔



<sup>(</sup>٢) "ويطوف بالبيت مابداله بلا رمل، ولا اضطباع، ولاسعى بعده ؛ لأن التنفل بالسعى غيرمشروع." (غنية الناسك:١٣٧)

<sup>(</sup>٣) "لأن التنفل بهذه الثلاثة غيرمشروع."(مناسك:٢٥٣)

# مخضرمعمولات برائے مکہ مکرمہ

یہاں ہرنیکی کا ثواب ایک لا کھ کے برابر ہے اسلئے درج ذیل نیکی کے کام کریں اور ہر نیک عمل پرایک لا کھ کا ثواب یا ئیں:

نفل طواف کثرت سے کریں ٹیہاں کی سب سے اہم وافضل عبادت طواف ہی ہے ۔ نفل عمرہ بھی کر سکتے ہیں ہے

🔾 درود شریف اوراستغفار کی زیاده سے زیاده تسبیحات پڑھیں۔

تر آن کریم کی تلاوت کریں،اگر ہو سکے تو ایک قر آن مجید ختم کریں اور''مناجاتِ مقبول'' کی عربی یااردو کی ایک ایک منزل روز انه پڑھ لیا کریں۔ ھ

اشراق مهاشت،اوَّ بين، تهجد، قيام الليل، سنن زوال، تحية المسجد، تحية الوضو، صلوْ ة التوبة اور صلوْ ة التوبة الرصلوْ ة التسبيح كالهتمام كريل ـ

(مناسك: ١٦٨) ،غنية: ١٣٧ ،بدائع: ٣٨٨) ، دالمحتار: ٢/٢ ٥٠ ،تاتار خانية: ٢/١٥م)

<sup>(</sup>اً) "قال الحسن البصري رحمه الله: "صوم يوم بمكة بمائة ألف، وصدقة درهم بمائة ألف، وكل حسنة بمائة ألف." ومثله لايقال إلاعن توقيف، وكذا المعاصى تضاعف....." (غنية: ١٣٢)

<sup>(</sup>٢) "ويطوف بالبيت مابداله ....." (غنية: ١٣٧)، "وليكثر من الطواف." (غنية: ١٨٩)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة ملاعلى قارى رحمه الله: "وطواف التطوع أفضل من صلوة التطوع للغرباء."

<sup>(</sup>م) "و إذا مضت أيام التشريق فإنهم يعتمرون ماشآء وا....." (غنية:  $\rho$  ( )

<sup>(</sup>۵) "وينبغي أن لايخرج من مكة حتى يختم القرآن ، فإن ذلك مستحب في المساجد الثلاثة. "(غنية: ١٨٩ ،مناسك: ٢٥٢ ٥٣٥)

<sup>(</sup>٢) "ويستكشرمن أعمال الخير كلها أي من غيرالصوم و الصدقة من صلوة النافلة، والتلاوة، وملازمة الذكر، ومداومة الفكر، وشهود الوجود، ووجود الشهود." (مناسك: ۵۳۴)

نیادہ سے زیادہ وفت مسجد حرام میں گزاریں، کیکن یا دِالہی میں مشغول رہیں اور حرم شریف میں آتے وفت اعتکاف کی نیت ضرور کرلیا کریں اور دنیا کی باتوں سے پر ہمیز کریں۔ اس صدقہ، خیرات کرتے رہیں اور ایک دوسرے کی خدمت بجالا ئیں اور دوسروں سے جو تکلیف ہوا سے برداشت کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب رہیں۔ ا

یہاں پر ہرنیکی کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے، اور گناہ کا وبال بھی بہت سخت ہے، اسلئے فسق و فجور، گندی باتیں، لڑائی جھگڑا، غیبت، فضول باتوں اور فضول مجلسوں سے اجتناب کریں اور وہاں کے احترام کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ "

کہ مکرمہ کے لوگوں کی برائی نہ کریں، ان کی شختی اللہ تعالیٰ کیلئے برداشت کریں اور اپنی برائیوں پرنظرر تھیں،اوران کی خوبیوں کو یا در تھیں۔ ع

بلاضرورت بازار میں نہ گھو میں اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں ،ضرورت کے تحت جانا پڑے تو جلدوا پس آنے کی فکر کریں۔

جهان دعائين قبول هوتی ہيں:

مکہ معظمہ میں یوں تو ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے مگر مندرجہ ذیل مقامات پر دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، اس لئے ان مقامات پر دعاء ما نگنے کا خاص خیال رکھیں، کیکن نہ تو ازخود عور توں کے ہجوم میں داخل ہوں اور نہ کسی دوسر کے وتکایف دیں۔ کے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے وقت۔

(۱) "ويستحب له أن ينوى الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام، فإنه مستحب في كل مسجد فكيف الظن بالمسجد الحرام." (غنية: ۱۳۸)

(مناسک: ۵۳۳،غنیة: ۹۹۱)

 <sup>(</sup>۲) "ويتصدق على أهلهما أى من الفقراء، والمساكين القاطنين و المجاورين، والواردين، والوافدين."

<sup>(</sup>٣) قـال الـحسـن البـصـرى رحمه الله تعالى:" صوم يوم مكة بمائة ألف وصدقة درهم بمائة ألف، وكل حسنة بمائة ألف." ومثله لايقال إلاعـن تـوقيف، وكـذا الـمعاصى تضاعف على ماروى عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما إن صح، وإلا فلاشك أنها في حرم الله أفحش وأغلظ....." (غنية الناسك: ١٣٣)

<sup>(</sup>٣) قبال العبلامة مبلا عبلى قارى رحمه الله: "وينبغي أن ينظر إلى أهلهما بعين التعظيم أى ورعاية التكريم ولايبحث عن بواطنهم، يكل سرائرهم إلى الله تعالى، ويحبهم ؛لجوار هم كيفما كانوا......" (مناسك ملا على قارى: ٥٣٥،غنية: ٩٠٠)

O مطاف میں۔ ک

🔾 طواف کرتے وقت۔

O "فجر اسود" كے سامنے۔

0ملتزم پر۔

O حطیم میں۔

Oمیزابِرحمت کے نیجے۔

ر کن یمانی پر۔

🔾 مقام ابراہیم کے پاس۔

نزمرم کے کنویں پر۔

0 صفایر۔

ن ''میلین اخضرین' کے درمیان میں جہاں دوڑتے ہیں۔

O"مروه"پر۔

ن "منیا" میں۔

O"جمرات"کے پاس۔

ن ''مسجدِ خِيف''میں جہاں ستر انبیاء کیہم السلام مدفون ہیں۔

⊙"عرفات"میں۔

○ ''مز دلفہ'' میں بالخصوص''مسجد مشعرالحرام'' کے پاس۔

O ہراس جگہ پر جہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے۔

 <sup>(</sup>۱) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "أماكن الإجابة: الطواف، والملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وخلف المقام، وعلى الصفا والمروة، وفي المسعى، وعرفة، ومز دلفة ومنى والجمرات ورؤيته البيت أي في كل مكان يراه والحجر، والحجر الأسود، والركن اليماني......" (مناسك: ٩٩٨،غنية: ١٢٣)

### چندزیارات

که معظمه میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جن سے آنخضرے سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات وابستہ ہیں، ان مقامات کی زیارت جج وعمرہ کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر سیرت کے وہ واقعات یاد کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس لئے اگر مکہ مکر مہمیں رہتے ہوئی آسانی موقع ملے اور ہمت اور طاقت بھی ہوتو ان مقامات پر جانا اور زیارت کرنا اچھا ہے، اور ان مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبولیتِ دعا کی بھی امید ہے، لیکن بیرزیارت مضروری ہرگز نہیں، بلکہ مسنون یا مستحب بھی نہیں، شرعاً ان مقامات کی زیارت کا کوئی ثواب منقول نہیں، اگر کوئی بالکل نہ جائے تو اس کے جج یا عمرہ میں کچھ خلل نہیں آتا بلکہ زیادہ فکر حرم شریف کی حاضری کی ہوئی جائے ہے، کیونکہ اصل زیارت گاہ وہی ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت شریف کی حاضری کی ہوئی جائے، کیونکہ اصل زیارت گاہ وہی ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت تاہم اگر کوئی سیر وتفر تک کی نیت سے نہیں، ایمان تازہ کرنے کی نیت سے ان مقامات کی زیارت کرے تو کوئی حرج نہیں۔

چندا ہم مقامات مندرجہ ذیل ہیں:

غارِ تُور: جہاں ہجرت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن قیام پذیر ہوئے تھے۔ غارِ حرا: جہاں قرآن کریم کی پہلی آیت اتری۔

مسجدالجن: جہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بلیغ فر مائی تھی۔ مسجد الرابیة: جہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جھنڈا گاڑا تھا۔ مسجد بلال رضی اللہ عنہ: یہ جبل ابوقتیس کے اوپر ہے، وہاں ایک قول کے مطابق

جا ند کے ٹکڑے کرنے کا معجزہ ہوا تھا۔

مولدالیں: محلّہ مولدالنبی میں حضوراقد س سلی اللّه علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ جنتِ معلّٰی : مکہ مکرمہ کا قبرستان ۔ ا

<sup>(</sup>۱) قبال العلامة ملاعلى قارى رحمه الله: "يستحب زيارة بيت سيدتنا خديجة رضى الله عنها..... ومولد النبي صلى الله عليه وسلم..... وغار جبل ثور، وغار جبل حرا، ومسجدالراية ومسجد الجن..... ومسجد على جبل أبي قبيس..... ويستحب زيارة أهل المعلى..... / (مناسك ملاعلى قارى: ٢٩٩، ٥١١ه)

# جے کے پانچ دن

## ٨/ ذى الحجه (جح كا پېلادن)

هج واحرام کی تیاری:

۸/ ذی الحجہ سے پہلی رات کو حج شروع کرنے اور منی جانے کی تیاری مکمل کر لیجئے ،سر کے بال سنواریئے ،مونچیس کا ٹئے ، ناخن کا ٹئے ،زیر ناف اور بغل کے بال صاف سیجئے ۔ نو

احرام نفل، نبیت اور تلبیه:

\\ ذی الحجه کی صبح کونسل یا وضوء کرکے احرام باندھ لیجئے، عجس کا طریقه مردوں اور عورتوں کیلئے عمرہ کے بیان میں گزر چکا۔ مکروہ وفت نہ ہوتو مردحرم شریف میں آ کرسرڈ ھک کردورکعت نفل ادا کریں ،خواتین پیفل گھریر پڑھیں۔ ع

تفل سے فارغ ہوکرا پناسر کھول دیجئے آوردل سے نیت کیجئے۔ اگر زبان سے کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، درج ذیل الفاظ میں کر سکتے ہیں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرُ هُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي. "(مناسك:٩٨)

ترجمہ: اے اللہ! میں جج کی نیت کرتا / کرتی ہوں، اس کومیرے لئے آسان فرماد یجئے

اور قبول فرمائيے۔

<sup>(</sup>۱) قال العلامة ملاعلى قارى رحمه الله: "إذا أراد أن يحرم يستحب أن يقص شاربه، ويقلّم أظفاره، وينتف أو يحلق إبطيه، ويحلق عانته..... ويتجرد عن لبس المخيط، ويغتسل بسدر أو نحوه ينويه للإحرام أويتوضأ والغسل أفضل."
(مناسك ملاعلى قارى ـ ۹۷ مغنية: ۲۱ مردالمحتار: ۲/ ۳۸۱، ۴۸۱، منية: ۲۱ مردالمحتار: ۲/ ۳۸۲، ۴۸۱)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "وإذا أراد الإحرام بالحج من مكة يوم التروية أوقبله فالأفضل أن يغتسل ويتطيب، ثم يدخل المسجد، فيطوف سبعًا أي طواف تحية المسجد إن قدر عليه، ثم يصلى ركعتين....." (مناسك: ١٨٥) ،غنية: ٢١٧)

<sup>(</sup>٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأحدث النسآء لمنعهن المسجد كمامنعت نساء بني إسرائيل."(بخارى: ٢٠٠١،أبوداؤد: ١/١ ٩،مسلم: ١٣٨/١)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "وبعده يتقي الرفث ، والفسوق ..... وستر الوجه ، والرأس. "(ردالمحتار: ٣٨٧/٢)

ُ اس کے بعد تین مرتبہ تلبیہ کئے اور دعا سیجئے۔اب احرام کی پابندیاں شروع ہوگئیں ۔ ان کی تفصیل عمرہ کے بیان میں گزرچکی ،ان کا خیال رکھیے۔ منی روا نگی :

احرام بندھ چکا، اب آپ چار پانچ دن کا ضروری سامان ساتھ لیجئے اور منی روانہ ہوجائے۔ منی جانے کیلئے معلم کی طرف سے گاڑیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، مگر عموماً ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں پر جانے میں وقت بہت صرف ہوتا ہے اور گاڑیوں پر بیٹھے بیٹھے لوگ تنگ ہوجاتے ہیں، منی مکہ مکر مہسے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے ، پیدل جانا بھی کچھ مشکل نہیں، اگر ہمت کر سکیں تو بہتر یہی ہے کہ پیدل جائیں ۔ راستہ بھر زیادہ سے زیادہ تلبیہ اور ذکر جاری رکھے۔ نی

منی میں:

۸/ ذی الحجہ کومنی میں آپ کوکوئی خاص کا منہیں کرنا ہے۔ ۸/ ذی الحجہ کا دن اور اس کے بعد آنیوالی رات یہاں گذارنا ہی بس ایک عمل ہے۔ نمازوں کے وقت پرنمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام سیجئے۔ دعا ئیں سیجئے، جج کے مسائل کی کتابیں سنتے سناتے رہیے،علماء سے سیجنے کا اہتمام سیجئے اور دوسروں کو بھی اعمالِ خیر کی ترغیب دیجئے۔ 9/ ذی الحجہ کی فخر سے ۱۳/ ذی الحجہ کی عصر تک م

<sup>(</sup>۱) "ويستحب أن يكرر التلبية ثـالافــــ وإذا لتى يستحب أن يخفض صوته، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بماشاء، وإن تبرك بالمأثور فحسن." (غنية الناسك: ۵۲)

<sup>(</sup>٢) "فإذا أحرم قولا بالتلبية أوفعلا بالسوق فليتق الرفث، والفسوق..... " (غنية: ٨٥)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "فإذا صلى بمكة الفجر ثامن الشهر خرج إلى مني ومكث بها إلى فجر عرفة."

<sup>(</sup>ردالمحتار: ۵۰۳/۲، تاتارخانيه: ۱/۲ ۴۵،مناسک: ۱۸۸،غنية: ۱۲۲)

<sup>(</sup>٣) "و يستحب أن يدخلها ماشياً أي تأدباً و تواضعاً ؛ لأنها من الحرم المحترم . "(مناسك:٢١٣ ، غنية : ١٢٢)

<sup>(</sup>۵) "عرفات إلى آخر مزدلفة فرسخ، و منه إلى آخر منى فرسخ، و منه إلى آخر مكة فرسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال." (غنية: ٦٢١)

<sup>(</sup>٢) "ويستحب أن يكون في خروجه من مكة و دخوله مكة ملبيا، داعيا، ذاكرًا..... " (مناسك: ١٨٩،غنية: ٢٦١)

<sup>&</sup>quot;ويستحب أن يكون في مسير ، ملبيًا، مكبرًا ....." (غنية: ١٢٢)

<sup>(2)</sup> قال في التنوير: "ويتجب تكبير التشريق مرة "الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، عقب كل فرض مطلقاً. إلى آخر أيام التشريق وعليه الاعتماد." والمحارد، "(رد المحتار: ١/٣) ١١ ٢)

نماز کے بعدایک مرتبہ تکبیرتشریق کہنا واجب ہے کے مرد بآ وازبلنداورخواتین آ ہستہ کہنے کا گ اہتمام کریں۔ <sup>ع</sup>

## ٩/ ذى الحجه (حج كا دوسرادن)

عرفات روائگی:

9/ ذی الحجہ کوطلوع آفتاب کے بعد عرفات روانہ ہوجائے ہم فات منی سے تقریباً چیمیل ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے بیفا صلہ پیدل طے کرتے ہیں، اگر آپ اسکی ہمت کرسکیں تو بہت بہتر اور اگر ہمت نہ ہوا وربیا ندیشہ ہوکہ تکان کی وجہ سے ذکر وعبادت میں نشاط اور خوشد لی خدہے گی تو بہتر ہے کہ سواری پر جائیں۔ راستہ میں تلبیہ اہتمام سے پڑھتے جائے۔ عرفات بہنے کر:

اگر آپ زوال سے پہلے عرفات پہنچ گئے تو بقد رضرورت زوال تک آ رام کرنے میں کچھ حرج نہیں ؓ۔ زوال کے قریب اٹھ کرممکن ہوتو عنسل کیجئے ورنہ وضوء کیجئے۔

وقوفعرفات:

زوال ہوتے ہی وقوف شروع کردیجئے اور غروب آفتاب تک جاری رکھئے ، حدود عرفات کا خاص خیال رکھئے ، مدود عرفات کی داخل نہیں ناوا قف لوگوں کو خات کا خاص خیال رکھئے ، مسجد نِمرہ کا کچھ حصہ حدودِ عرفات میں داخل نہیں ناواقف لوگوں کو بعض اوقات غلط نہی ہوتی ہے اور وہ اس جصے میں وقوف کرتے ہیں ، اگر کو کئی شروع سے

<sup>(</sup>١) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "فالصحيح أنه واجب." (بدائع: ١٢/٢)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الحصكفي رحمه اللَّه: " وِلاتلبِّي جهرًا، بل تسمع نفسها؛ دفعًا للفتنة." (ردالمحتار:٢/ ٥٢٨، هداية: ٢٥٥/٢)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الحصكفي رحمه اللّه: "ثم بعد طلوع الشمس راح إلى عرفات....." (رد المحتار: ٥٠٣/٢، غنية: ١٨٩) مناسك: ١٨٩)

<sup>(</sup>٣) قبال العبلامة مبلا عبلي قارى رحمه الله: "فَإِذا نزل يَمكث فيها، ويشتغل بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر، والتلبية إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت اغتسل أوتوضأ، والغسل أفضل." (مناسك ملا على قارى: ١٩١، غنية: ١٩٧٠)

<sup>(</sup>۵) "الرابع: الوقت، وأوله زوال الشمس يوم عرفة." (مناسك: ٢٠٢) "وأما سننه فالغسل للوقوف، الخطبتان، وكونهما بعد الزوال قبل الصلوة، والجمع بين الصلاتين، وتعجيل الوقوف بعده." (غنية: ١٢٠)

عبل المسلومة والمصح على الله: "وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة." وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "فلايصح الوقوف بها (٢) قبال العلامة المحصكفي رحمه الله: "وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة." وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "فلايصح الوقوف بها على المشهور." (رد المحتار: ٥٠٣/٢ و ٥٠٩٨)

<sup>(</sup>۷) الثالث: المكان أي عرفات، فلو أخطأه أي فضلاع تعمده، ونسيانه، وجهله لم يجز وقوفه بعرفة، ولوببطن عرنة. " (مناسك: ۲۰۴)

آ خرتک اسی جھے میں رہاتو اس سے حج کارکن اعظم'' وقوف عرفہ'' جھوٹ گیا اورا گرغروب سے پہلے حدود عرفات سے باہرنکل آیا تو دم لازم ہوگا۔ ا

> مسکہ:وقوف کھڑے ہوکر کرناافضل ہے اور بیٹھ کربھی جائز ہے۔ <sup>س</sup>ے ظہر وعصر کی نماز:

عرفات کی مسجد نمرہ میں ظہر وعصر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک ساتھ باجماعت اداکی جاتی ہے، مگر بعض اوقات ائمہ حضرات مسافر نہ ہونے کے باوجود قصر کرتے ہیں، یعنی دودو رکعت پڑھتے ہیں جو حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں گھار گئی آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت اذان و تکبیر کے ساتھ الگ باجماعت ادا کیجئے۔ مزد لفہ روائگی:

غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ کہتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے

<sup>(</sup>١) "فإن جاوز قبل الغروب، فعليه دم، إمَامًاكان أوغيره. "(غنية الناسك: ١٦٠، مناسك: ٢١٠)

<sup>(</sup>۲) قال العلامة ملاعلى قارى رحمه الله: "ويشتغل بالدعاء، والصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم، والذكر أى بانواعه، وفي الحديث:
"أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة: "لاإله إلاالله وحده، لاشريك له، له الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهوحي، لايموت،
بيده الخير، وهو على كل شيء قدير." ويكثر من الاستغفار لنفسه، ولوالديه، ومشايخه، وأقاربه، وأصحابه الأخيار، ولعامة المسلمين
الأجياء منهم والأموات." (هداية: ٢٦٨ عمد على قارى: ٩ ا،غنية الساسك: ٢٨٨ او ١٥٦)

<sup>(</sup>٣) "فيقف راكبًا هو الأفضل والأكمل أن يكون المركوب بعيراً وإلا فقائما وإلا فقاعدًا أي وإلا فمضطجعا." :

<sup>(</sup>مناسك: ۹۹۱، تاتار خانية: ۲/۵۵/۲)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة المرغيناني رحمه الله:"فإذا اغتسل وزالت الشمس سار إلى المسجد أى مسجد نمرة ..... وينزل ويقيم المؤذن، فيصلى بهم الإمام الظهر، ثم يقيم، فيصلى بهم العصر في وقت الظهر، والحاصل أنه يصلى بهم الظهر والعصر في وقت واحد....." (مناسك ملا على قارى:٩٣ ا،غنية الناسك: ١٥ ١، هداية: ١/ ٢٣٣)

<sup>(</sup>۵) "ولايجوز للمقيم أي ولوكان إماما أن يقصّر الصلاة أي لاختصاص القصر بالمسافر إجماعًا، وإنما الخلاف في كون الجمع للنسك، والسفر، ولاللمسافر أن يقتدي به أي بالمقيم إن قصر أي لعدم صحة صلاته بالقصر ....."

<sup>(</sup>مناسك ملا على قارى: ٩٥ ا ، تاتار خانية: ٢ / ٥٣/ م، غنية: ٥٠ ١)

 <sup>(</sup>۲) قال العلامة المرغيناني رحمه الله: "وإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم حتى يأتوا المزدلفة."
 (۸) هداية: ۲۵/۱۱، مناسك: ۲۱،۳۱۳، غنية: ۲۲،۱۲۱۱، ۲۲،۱۲۱۱، مناسك: ۲۲،۱۲۱۱، غنية: ۲۲،۱۲۱۱۱.

مز دلفهروانه ہوجائے۔

نمازمغرب وعشاء:

مزدلفہ میں مغرب وعشاء کی نماز ملا کرعشاء کے وقت میں ادا سیجے دونوں نمازوں کیلئے صرف ایک اذ ان اور ایک اقامت کہئے، پہلے مغرب کے فرض باجماعت ادا سیجئے، پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھئے اور اس کے بعد فوراً عشاء کے فرض ادا سیجئے، پھر مغرب کی دوستیں، پھر عشاء کی دوستیں اور وتر پڑھیے، نفل پڑھنے کا اختیار ہے۔

مسکہ:اگرکوئی مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں مغرب کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہ ہوگی،مزدلفہ پہنچ کراس کا اعادہ واجب ہوگائے

ذ کرودعا:

یه برای مبارک اورفضیات والی رات ہے،اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت، تلبیہ و دعا کا اہتمام سیجئے ،ضرورت ہوتو کچھآ رام بھی کر لیجئے گ

### ☆☆☆ ۱۰/ ذی الحجه(حج کا تیسرادن)

نماز فجراور وقوف:

صبح صادق ہونے پراذان دیکر سنتیں پڑھ کر فجر کی نمازاول وقت میں باجماعت ادا سیجئے

(١) قال العلامة المرغيناني رحمه الله: "ويصلى الإمام بالناس المغرب و العشاء بأذان وإقامة واحدة، ولايتطوع بينهما."

(هدایة: ۱/۲۳۲، مناسک: ۱۲۳، غنیة: ۱۲۳)

- (۲) "حتى لوصلى الصلاتين أو أحدهما قبل الوصول إلى مزدلفة أوبعد التجاوز عنها إلى منى لم يجزه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وعليه إعادتها إذا وصل....." (غنية الناسك:١٦٣ ١ ، ١٢٢ مناسك:٢١٤ ، هداية: ٢/٢٣٨ ، ٢٣٨)
- (٣) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "ويشتغل بالدعاء بمثل ما اشتغل به بعرفة إن تيسرله وينبغى إحياء هذه الليلة بالصلوة، والتلاوة والذكر، والتضرع والدعاء؛ لأنها جمعت شرف الزمان والمكان، ويسأل الله تعالى إرضاء الخصوم؛ فإن الإجابة موعودة فيها." (مناسك ملا على قارى: ٢١٨، غنية الناسك: ١٥٥)
- (٣) قبال العلامة صلاعلى قارى رحمه الله: "فإذا انشق الفجر يستحب أن يصلى الفجر بغلس مع الإمام، وإن صلى فردًا جاز، فإذا فوغ منها، فالمستحب أن يأتي الإمام والناس المشعر الحرام..... ويقف مستقبل القبلة، والناس وراء ه، والأفضل أن يقف على جبل قزح إن أمكنه وإلا فتحته أو بقر به..... أن يدعوو يكبرو يهلل، ويحمد الله تعالى، ويثنى عليه، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر التلبية، ويرفع يديه للدعاء بسطا، ويستقبل بهما وجهه، ويذكر الله كثيرًا، ويسأل الله حوائجه......."

(مناسك ملا على قارى: ٢٢١،٢٢٠، غنية الناسك: ٢٦١،٢٥١، هداية: ١٢٣٨)

ُ اور پھر وقوف سیجئے، یعنی سورج نکلنے کے قریب تک تشبیج و تقدیس، تکبیر وہلیل، حمد و ثناءاور دعاء واستغفار میں مشغول رہئے۔

كنكريان:

مستحب بیہ ہے کہ جمرۂ عقبہ کی رمی کیلئے چنے کے برابرسات کنکریاں یہیں مز دلفہ سے اٹھالیجئے۔

منى والېسى:

جب سورج نکلنے کا وقت بالکل قریب آجائے تو منی روانہ ہوجائے منی مزدلفہ سے تین میل ہے۔ شوق میل ہے۔ شوق میل ہے۔ شوق میل ہے۔ شوق ومحبت اورعظمت وہدیت کی کیفیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے جائے۔

وادی محشّر:

راسته میں ایک نثیبی جگه''وادی مُحسَّر''آئے گی ' یہاں ابر ہه کالشکر ہلاک ہوا تھا، یہاں سر جھکائے اور اپنے او پرخوف ودہشت کی حالت طاری کئے ہوئے تیزی سے نکل جائے۔ جمر ہُ عقبہ کی رمی:

منی بہنچ کرسب سے پہلے جمرۂ عقبہ کی رمی تیجئے ۔ آج یعنی ۱/ ذی الحجہ کوصرف اسی ایک

<sup>(</sup>١) "ويستحب أن يرفع من المزدلفة سبع حصيات مثل النواة أو الباقلاء، وهو المختار يرمى بها جمرة العقبة....."

<sup>(</sup>مناسك ملا على قارى: ٢٢٢، غنية الناسك: ١٦٨)

<sup>(</sup>٢) "فإذا فرغ من الوقوف، وأسفرجدًا فالسنة أن يفيض مع الإمام قبل طلوع الشمس، وأما مافي "مختصر القدروي": "فإذا طلعت الشمس أفاض." فمؤول بمعنى قرب طلوعها....." (مناسك ملاعلى قارى: ٢٢١، غنية الناسك: ٢٤ ١، هداية: ٢٢٨/١، ٢٣٩)

 <sup>(</sup>٣) "من عرفات إلى آخر المزدلفة فرسخ، ومنه إلى آخر منى فرسخ، ومنه إلى آخر مكة فرسخ، والفرسخ ثلاثه أميال." (غنية: ١٢٢)

<sup>(</sup>۵،۳) "فياذا دفع فليكن بالسكينة، والوقار، شعاره التلبية والأذكار، فإذا بلغ بطن محسر أى أول وادٍ به أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وحرك دابته إن كان راكبًا، وهذا يستحب عندالا ئمة الأربعة، فقدروى أحمد عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في واد محسرٍ أى أسرع، وفي الموطا: " أن ابن عمر رضى الله عنه كان يحرك راحلته في محسر قدر رمية حجر." وسمى بذلك؛ لأن فيل أصحاب فيل حسرفيه أى أعي....." (مناسك علا على قارى: ١٢٢،١٢١ ، غنية الناسك:١٢٨١)

<sup>(</sup>١) "من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميها بعد دخول وقتها....." (مناسك ملاعلي قاري:٢٢٣، غنية الناسك:٩١١)

<sup>(</sup>۷) "ولايرمي يومئذٍ غيرها." (مناسك ملا على قارى: ۲۲۴، غنية: ۱۷۱)

ہی جمرہ کی رمی کی جاتی ہے، جوزوال سے پہلے کرنا افضل ہے۔ سات کنگریاں ہاتھ میں لے کر جائے اور ستون سے پہلے فاصلے پر اس طرح کھڑے ہوجائے کہ منی آپ کے دائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ کے انگو کھے اور شہادت کی انگلی جانب اور مکہ مکر مہ آپ کے بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ کے انگو کھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنگری ستون کے بنچ کے حصہ پر مارتے جائے گئری کا ستون کے گرد قائم احاطے میں گر جانا کافی ہے ستون کولگنا ضروری نہیں گئری پر "بسسہ اللہ اللہ اللہ الکہ اسکے اور یاد ہوتو یہ دعا پڑھئے جو حضرت ابن عمررضی اللہ عنہما اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے ۔

"اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجًّا مَبُرُورًا وَّذَنِّا مَّغُفُورًا." (كتاب الدعا لِلطبر اني: ٢٥٦)

تلبيه بند:

تلبیہ جوآپ اب تک برابر پڑھتے رہے، آج جمرۂ عقبہ کی رمی کی ابتداء کرتے ہی اس کا سلسلہ ختم ہوجا تا ہے، اب تلبیہ بند کر دیجئے اور دوسرے اذکار سے زبان کوتر رکھئے۔ کے اور دوسرے اذکار سے زبان کوتر رکھئے۔ کے اور می سے فارغ ہوکر دعاء کیلئے نہ گھہر ئے، دعاء کئے بغیر اپنے خیمے میں چلے آئے اور قربانی کی تیاری کیجئے۔ گ

<sup>(</sup>١) "وهو أول الفجر جوازًا، وبعد طلوع الشمس استحبابا، وبعد الزوال جوازًا، وفي الليل كراهة." (مناسك: ٢٢٣، ٢٢٣، غنية: ١٦٩)

<sup>(</sup>٢) "ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة خمسة أذرع فأكثر." (مناسك: ٣٢٣)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "ويقف في بطن الوادى ، ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ، ويستقبل الجمرة ، ثم يرميها بسبع حصيات أى متفرقات واحدة بعدها واحدة ، يكبر مع كل حصاة ويدعو، فيقول: "بسم الله الله أكبر رغما للشيطان، ورضا للرحمان، اللهم اجعله حجا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا..... وكيفية الرمى : قيل :" أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمني ويستعين عليها بالمسبحة."وقيل: "يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته."وهو الأصح."

<sup>(</sup>مناسک: ۲۲۴، غنیة:  $\bullet ۷۱، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۵۱، ۱۲۴۹)$  بدائع الصنائع:  $\bullet ۷۱، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۴۱$ 

<sup>(</sup>منية: ٠٤١) ولا يرمى الشاخص، بل ماتحته من مجتمع الحصى. (غنية: ٠٤١)

 <sup>(</sup>۵) "بناءً على ماذكره من أن محل الرمى هو الموضع الذي عليه الشاخص، وما حوله الاالشاخص." (مناسك: ٢٣٥)

<sup>(</sup>١) "ولوسبح أوهلل، أو أتى بذكر غيرهما مكان التكبير جاز. "غنية: ١١١، هداية: ١٢٣١،مناسك ٢٣٢٠)

<sup>() &</sup>quot;ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها." (غينة الناسك: ١٤٠، مناسك ملاعلي قارى: ٢٢٦ و ٢٢٥، هداية: ١/٢٥٩ ببدائع الصنائع: ٣/١٥٣)

<sup>(</sup>٨) قـال العلامة الكاساني رحمه الله: "ولايقف عند هذه الجمرة للدعاء بل ينصرف إلى رحله."(بدائع الصنائع:٢٣٩/ ،هداية: ٢٣٩/، غنية الناسك:٢٢٢، مناسك:٢٢٣)

قربانی:

آپ جج تہت کررہے ہیں تہت یا قران کرنے والے حاجی پربطور شکر جج کی قربانی واجب ہے عید کی قربانی جو ہرصاحب نصاب مقیم پرواجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اگر آپ مسافر نہیں یعنی ۸/ ذی الحجہ سے ۱۵روز قبل مکہ مرمہ بہتے گئے تصاورا سوقت سے یہیں تقیم ہیں اور صاحب نصاب ہیں تو اس قربانی کا بھی اہتمام سیجئے، خواہ خود سیجئے خواہ اپنے وطن میں کرائے آرمزید می ۷۷ ملاحظہ فرمائے ) جج کی اس قربانی کیلئے بھی تین دن یعنی ۱۱،۱۰ اور ۱۲/ ذی الحجہ مقرر ہیں ۔ ۱۲/ ذی الحجہ مقرر ہیں ۔ ۱۲/ ذی الحجہ مقرر ہیں ۔ ۱۲/ ذی الحجہ مقرر ہیں گئی ہیں جب عالمی میں جب عبی کریں، گو پہلا دن افضل ہے، مگر پہلے دن ہجوم کی وجہ سے کافی وقت پیش آتی ہے، ۱۱/ ذی الحجہ کوبا سانی قربانی کی جاسکتی ہے۔

اس قربانی میں بھی اختیار ہے کہ چاہیں تو خود مٹی کے'' ذرج خانہ'' میں جاکراپی پسند کا جانورخرید کر ذرج کر یں اور چاہیں تو مٹی یا مکہ میں اپنے کسی معتمد شخص کے ذریعہ کروا ئیں۔ جانعت لیعض لوگ بینک کے ذریعہ بیقربانی کرواتے ہیں، بینک والوں پر بیاعتاد مشکل ہے کہ وہ طلق سے پہلے کرنا واجب ہے،اگر وہ طلق سے پہلے کرنا واجب ہے،اگر ترتیب بدل گئی تو دم لازم ہو جاتا ہے،اس لئے حتی الامکان بینک کے ذریعہ قربانی کروانے سے اجتناب کیا جائے۔اگر بامر مجبوری کروانا ہی پڑے تو حلق سے پہلے اس کا اطمینان کرلیا جائے کہ قربانی کا جانور ذرجے ہوگیا ہے۔

<sup>(1)</sup> قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "وإن كان قارنًا أومتمتعايجب عليه الذبح."

<sup>(</sup>مناسك ملا على قارى: ٢٢٦، غنية الناسك: ١٨٢، بدائع الصنائع: ١٣٤، ردالمحتار: ٥١٥/٢)

<sup>(</sup>٢) "فإذا فرغ من الرمي يوم النحر انصرف إلى رحله، ولايشتغل بشيء آخر فذبح إن شاء ؛لأنه مفرد، والذبح أفضل، وإنما يجب على القارن والمتمتع، وأما الأضحية فإن كان مسافرًا فلايجب عليه، وإلا فكالمكي فتجب." (غنية: ٢٢١ ، مناسك: ٢٢٧)

<sup>(</sup>٣) قبال البعلامة الكاساني رحمه الله: "وأيام النحر ثلاثة : يوم الأضحى ، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ، والحادي عشر ، والثاني عشر ، وذلك بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس من الثاني عشر ." (بدائع الصنائع: ٢٨٥/١)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "وهي ثلاثة : أفضلها أولها." (ردالمحتار: ٩/ ٥٢٥)

<sup>(</sup>۵) "ومنها: أنه تجزى فيه النيابة." (بدائع: ٢٨٥/١)

حلق يا قصر:

اگرآپ نے قربانی خود منی میں کی ہے یاسی سے کروائی ہے اور قربانی ہونے کا مکمل یقین ہو چکا ہے تو مرد پورے سرکے بال منڈائیں گیا پورے سرکے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ مقدار میں کتر وائیں ہم محال افضل ہے۔خواتین پورے سرکے بال مذکور مقدار میں کتر وائیں ہو تھائی سرکے بال اتنی مقدار میں کٹ جانے کا اطمینان کرلیں، چوتھائی سرکے بال اتنی مقدار میں کٹ جانے کا اطمینان کرلیں، چوتھائی سے کم کئے ہوں تو عورت احرام کی پابندیوں سے آزاد نہ ہوگی ۔ حلق یا قصر کے بعد ہوی سے ہمبستری کے سوااحرام کی سب پابندیاں ختم ہوجائیں گی۔ ہوں سے ہمبستری کے سوااحرام کی سب پابندیاں ختم ہوجائیں گی۔ ہوں سے ہمبستری کے سوااحرام کی سب پابندیاں ختم ہوجائیں گی۔ ہوں سے ہمبستری کے سوااحرام کی سب پابندیاں ختم ہوجائیں گی۔ ہوں سے ہمبستری کے سوااحرام کی سب پابندیاں ختم ہوجائیں گی۔ ہوں سے ہمبستری کے سوااحرام کی سب پابندیاں ختم ہوجائیں گی۔ ہوں سے ہمبستری کے سوالحرام کی سب پابندیاں ختم ہوجائیں گی۔ ہوں سے ہمبستری کے سوالحرام کی سب پابندیاں ختم ہوجائیں گی۔ ہوں سے ہمبستری کے سوالحرام کی سب پابندیاں ختم ہوجائیں گیا۔

طواف ِزيارت:

حلق یا قصر سے فارغ ہو کر عنسل کرنا چاہیں تو عنسل کر کے سلے ہوئے کیڑ ہے پہن کریا احرام کی چا دروں ہی میں پورے ذوق وشوق کے ساتھ مکہ روانہ ہوجائے اور طواف زیارت کیجئے ، طواف زیارت' وقوف عرف' کے بعد دوسراا ہم رکن ہے ۔ اس کاو قت حلق سے فارغ ہونے کے بعد سے ۱۲/ ذی الحجہ ہے غروب آفتاب تک ہے ۔ اگر چوافضل بہی ہے کہ آج ہونے کے بعد سے ۱۲/ ذی الحجہ ہی کوکرلیا جائے ، اگر ، ۱/ ذی الحجہ ہی کوکرلیا جائے ، اگر ، ۱/ ذی الحجہ کو تکان اور ہجوم کی وجہ سے مشکل ہوتو ۱۱ یا کوکر نے میں بھی کوئی حرج نہیں ۔

<sup>(</sup>١) "فإذا فرغ من الذبح حلق رأسه أوقصر، والحلق أفضل للرجال."

<sup>(</sup>غنية: ٢٤١، هداية: ١/ ٢٥٠، ردالمحتار: ١/٥١٥، بدائع الصنائع: ١/١٠، مرقاة: ٥٣٠)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة..... لكن أصحابنا قالوا: "يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة. "(بدائع: ١٠١/٣) مناسك: ٢٢٩، ردالمحتار :٥١٢/٢، ه، غنية: ١٧٦، هداية: ١٠٥٠١)

<sup>&</sup>quot;والسنة حلق جميع الرأس أوتقصير جميعه، وإن اقتصر على الربع جازمع الكراهة، وهو أقل الواجب فيهما." (غنية: ١٧٢)

<sup>(</sup>٣) والاتحلق رأسها..... بل تقصر من ربع شعرها كالرجل، وقصر الكل أفضل." (غنية: ٩٣)

<sup>(</sup>٣) قىال الىعىلامة مىلا عىلى قارى رحمه الله: "وعندنا التقصير هو أن يأخذ من رؤوس شعر رأسه مقدار أنملة رجلا كان أو امرأة، ويجب مقدار الربع على ماهو المقرر في المذهب."(مرقاة: • ٥٣)

<sup>(</sup>۵) قال العلامة المرغيناني رحمه الله: "وقد حل له كل شيء إلا النساء."

<sup>(</sup>هداية: ١/ ٠ ٢٥، غنية: ١/ ١)، بدائع الصنائع: ٣/٣٠ او ٢٨، ١، مناسك ملا على قارى: ٢٣١، ردالمحتار: ٢/ ١٥)

<sup>(</sup>٢) قال في الهندية: "وأماركنه فشيئان: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، لكن الوقوف أقوى من الطواف، كذافي النهاية."

<sup>(</sup>هندية: ١/ ١٩ ، تاتار خانية: ٢٣٧/٢)

<sup>(2)</sup> قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "فإذا فرغ من الرمى، والذبح والحلق يوم النحر، فالأفصل أن يطوف للفرض في يومه ذلك و إلا ففى الشانى والثالث ثم لافضيلة بل الكراهة ، أما عند الإمام فكراهة تحريمية موجبة للدم، وأما عندهما فتنزيهية، وهذا إذا كان بلا عذر." (مناسك: ٢٣٢، غنية: ٢٧١)

طوافِ زیارت کا طریقہ وہی ہے جوعمرہ کے بیان میں تفصیل سے گزر چکا، چونکہ اس طواف کے بعد آپ کوسعی بھی کرنی ہے،اس لئے اس میں بھی اضطباع ( دایاں کندھا کھلا رکھنا )اور پہلے تین چکروں میں رمل سیجئے۔

شعى:

طواف اوراس کے متعلقات لیمنی دورکعت نمازِطواف، ملتزم پردعا ، زمزم پینے اور دعاء مانگنے سے فارغ ہوکر پھر حجر اسود کا استلام یا اشارہ کر کے صفا ومروہ کی سعی سیجئے ۔ سعی کا وہی طریقہ ہے جوعمرہ کی سعی کے بیان میں گزر چکا۔

سعی سے فارغ ہوکرمنی واپس آ جائیے اور رات منی ہی میں گزار ہے <sup>ھ</sup>

\$x\$

١١/ ذى الحبه (ج كاچوتفادن)

جمرات کی رمی:

۱۱/ ذی الحجہ کو زوال کے بعد نتیوں جمرات، جمرۂ اولی، جمرۂ وسطی اور جمرۂ عقبہ پر بالتر تیب سات سات کنگریاں ماریئے کے بید می زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے سنت ہے، مگر ہجوم کی وجہ سے بوڑھوں، بیاروں اور خواتین کوشدید مشقت یا جان جانے کا اندیشہ

- (۱) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "الأصل فيه أن كل طواف بعده سعى، فمن سننه الاضطباع والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منها."(بدائع: ٢٠/٣ ١، هداية: ١٢١/٢)
  - (٢) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "وهي واجبة بعد كل طواف....." (مناسك: ٢٣٢،١٥٥، بدائع:٣/ ١٢٣)
  - (٣) "وأن يشرب من ماء زمزم، ويلتزم الملتزم بعد ختم الطواف، وأن يعو د إلى الحجرالأسود....." (غنية: ١٢٢)
     (٣) "ثم بعدالطواف صلِّى ركعتين عندالمقام أوغيره ثم استلم الحجر الأسود، وخرج للسعى إن لم يقدمه...." (غنية: ١٤٧٠) مناسك: ٢٣٦)
    - (۱) هم بعدالطوات طني ر تعيين عبدالهمام اوغيره لم استام العجورا و سود، وحرج نسعي إن لم يعداهـ.................. (۵) وإذا فرغ من الطواف وصلي ركعتيه يعود إلى مني..... ويسن أن يبيت بمني ليالي أيام الرمي.......................
- (۲) قبال المعلامة الكاساني رحمه الله: "فإذا كان من الغدوهو اليوم الأول من أيام التشريق والثاني من أيام الرمي فإنه يرمي الجمار الثلث بعد الزوال في ثلث مواضع : أحدها المسمى بالجمرة الأولى فيرمي عندها سبع حصيات..... ثم يأتي الجمرة الوسطى فيفعل بهامثل مافعل بالأولى..... ثم يأتي
- جمرة العقبة فيفعل مثل مافعل بالجمرتين الأوليين." (بدائع: ٣٩/٣) (2) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "قال في اللباب: "وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال، فلايجوز قبله في المشهور، وقبل:" يجوز" والوقت المسنون فيهما يمتدهن النوال إلى غروب الشمس." (ردالمحتداد: ٢١/٢٦م، مناسك ملا على قارى: ٣٣٠)
  - (٨) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله :"ولو أخره إلى الليل كره إلافي حق النساء، وكذا حكم الضعفاء....." (مناسك:٢٣٤)

ہوتورات میں بھی رمی کر سکتے ہیں، بلکہ جان جانے کے خطرہ سے جوانوں کیلئے بھی تاخیر کرنے میں کوئی کراہت نہیں۔

دعا:

جمرہُ اولیٰ اور جمرہُ وسطیٰ کی رمی سے فارغ ہوکر ذرا آگے بڑھ کرایک طرف ہوکر قبلہ رو کھڑے ہوکر خوب خوب دعاء مانگئے ،اس موقع پر قبولیت دعاء کی خاص امید ہے،مگر جمرہُ عقبہ پررمی کے بعد دعا نہیں ہے، دعاء کئے بغیرا پنے مقام پروایس آجائے۔

\*\*\*

١٢/ ذى الحجر (ج كايا نجوال دن)

جمرات کی رمی:

زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے نتیوں جمرات پرسات سات کنگریاں ماریے، اس میں وہی تفصیل پیش نظرر کھئے جواو پر ۱۱/ذی الحجہ کے بیان میں گزری یا قیام کا اختیار اور رمی:

۱۲/ ذی الحجہ کی رمی کے بعد آپ کو اختیار ہے،خواہ منی میں قیام کریں یا مکہ مکر مہوایس آجائیں سے۔اگر چہ افضل یہی ہے کہ قیام کریں اور ۱۳/ ذی الحجہ کی رمی کر کے مکہ والیس آئیں،لیکن اگر آپ کو ۱۳/ ذی الحجہ کی صبح منی ہی میں ہوگئی تو بیر می بھی واجب ہوجائے گی،

<sup>(</sup>ا) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "فإذا فرغ منها يقف عندها، فيكبر، ويهلل، ويحمدللّه تعالى، ويشى عليه، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى حوائجه..... ثم يأتي الجمرة الوسطى فيفعل بهامثل مافعل بالأولى..... ثم يأتي جمرة العقبة فيفعل مثل مافعل بالجمرتين الأوليين إلاأنه لايقف للدعاء بعد هذه الجمرة، بل ينصرف إلى رحله. "بدائع الصنائع:٣٠/ ١٣٥ ، مناسك ملا على قارى: ٢٣٣)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "فإذا كان اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من أيام الرمي، رمى الجمار الثلاث بعد الزوال ، ففعل مثل مافعل أمس. " (بدائع الصنائع: ٣٩/٣)

<sup>(</sup>٣) "وإذا رمى وأراد أن ينفر في هذ اليوم من منى إلى مكة جازبلاكراهة، وسقط عنه رمى يوم الرابع، والأفضل أن يقيم ويرمى في اليوم الرابع....." (مناسك ملا على قارى: ٣٢٣، غنية الناسك: ١٨٣)

<sup>(</sup>٣) "فإن لم ينفر حتى طلع الفجر من اليوم الرابع وجب عليه الرمي في يومه ذلك، فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال كمامر."

<sup>(</sup>غنية الناسك: ١٨٣، مناسك ملا على قارى: ٢٣٣)

زوال کے بعدر می کرکے واپس آنا ہوگا۔

مكه معظمه كاقيام:

جے سے فارغ ہوکرا گر بچھ روز مکہ مکرمہ میں قیام کا موقع مل جائے تو اسے بہت بڑی نعمت جانئے اور اس کی قدر سجے کے دن رات میں جس قدر ہو سکے نفلی طواف سجے ، اپنے والدین کی طرف سے کے اسا تذہ اور خاص محبین و محسنین کی طرف سے کے

جس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے غائبانہ نمازیں اب تک پڑھتے رہے اور آیندہ بھی پڑھتے رہیں گے،اس کے بالکل سامنے اوراس کی دیواروں کے بنچ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھئے ،عمر بھرکی حسرت نکال لیجئے۔کسی کو نکلیف پہنچائے بغیر ممکن ہوتو حجر اسود کو بوسے دیجئے ،ملزم سے چٹ کر آنسو بہا بہا کراپنے رب سے دنیاو آخرت کی کامیابی ،امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی بحالی ، مجاہدین کی فتح اور پورے عالم میں غلبۂ اسلام کی دعائیں مانگئے۔ دوسروں کو بھی جہاد واعمال خیر کی دعوت دیجئے ،مسجر حرام میں بیٹھ کر وقاً فو قاً اللہ کے اس مقدس گھر کو عظمت و محبت کی نظروں سے دیکئے ،مسجر حرام میں بیٹھ کر وقاً فو قاً اللہ کے اس

یہ سب وہ بہاریں ہیں جو مکہ معظمہ سے چلے جانے کے بعد آپ کونصیب نہ ہوسکیں گی، اس لئے اس موقع کوغنیمت سمجھئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں وبر کتوں کوجس قدر ہو سکے لوٹے۔ طواف وداع:

لیجے! اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیجئے کہ اس نے آپ کا جج مکمل کرادیا، اب جج کے اعمال میں سے کوئی عمل باقی نہیں رہا، بس اتناعمل باقی ہے کہ جب آپ مکہ معظمہ سے رخصت ہونے کئیں توایک رخصتی طواف کر کے جائیں۔اسے طواف و داع کہتے ہیں اور پیڈ بیرونی حاجیوں

<sup>(</sup>۱) "وإذا دخل مكة فليغتنم مدة مقامه بها، وليكثر من الطواف..... وإذامضت أيام التشريق فإنهم يعتمرون ماشآء وا بنية أنفسم، وآبائهم، وإخوانهم......" (غنية: ٩٠٠)

<sup>(</sup>٢) "ويطوف بالبيت مابداله." (غنية: ١٣٧)

<sup>(</sup>٣) وقال العلامة الحصكفي رحمه اللَّه: "واستلمه بلا إيذاء؛ لأنه سنة وترك الإيذاء واجب." (ردالمحتار: ٣٩٣/٢، ٣٩٣)

<sup>(</sup>٣) "وليكثرمن النظر إلى الكعبة، فإن النظر إلى الكعبة عبادة." (غنية: ١٣٨) (٥) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله:"..... ويسمى طواف الوداع، هو واجب على الحاج الأفاقي" (مناسك ملا على قارى:٢٥٢، غنية: ٩٠)

کیلئے واجب ہے اور اسکا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، نہاس میں اضطباع ورمل ہے اور نہاس کے بعد سعی ہے ۔

اگرکسی نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفل طواف کرلیا اور طواف وداع کئے بغیر ہی وہ کہ معظمہ سے رخصت ہو گیا تو یہ نفلی طواف ہی طواف وداع کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ تاہم ہمتر یہی ہے کہ روائگی سے پہلے وداع اور رخصت کی نیت سے مستقل طواف کیا جائے۔ علی کہ بہتر یہی ہے کہ وقت فطری طور پر آپ کو یہ خیال آئے گا کہ بیت اللہ جواللہ تعالیٰ کی خاص بجی گاہ ہے اور عمر کھرکی تمناؤں کے بعد یہاں پہنچنا نصیب ہوا ہے، اب اس سے خاص بجی گاہ ہے اور عمر کھرکی تمناؤں کے بعد یہاں پہنچنا نصیب ہوا ہے، اب اس سے

رخصت ہورہے ہیں، آیندہ نہ معلوم بیسعادت میسر آئے گی یانہیں،بس اسی دلسوزی اور حسرت کےساتھ طواف سیجئے ،اگر مکروہ وقت نہ ہوتو دوگا نہادا سیجئے۔

طواف سے فارغ ہوکر جی بھر کے زمزم بیجے ، پھر ملتزم پر آ ہے اور کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر موقع ہوتو وداع اور رخصت ہی کی نیت سے اس سے لیٹ لیٹ کرخوب روئے ، آ ہ وزاری کیجئے ، اللہ کی رضاما تکئے ، اللہ کر ما تکئے ، مسجد لئے اپنے والدین ، اساتذہ ، مشات اور پوری اُمت کیلئے ما نگئے ، بلک بلک کر ما تکئے ، مسجد حرام و بیت اللہ کے آ داب وحقوق کے بارے میں جوکوتا ہیاں ہوئیں ان کی معافی ما نگئے اور سنت کے مطابق مسجد حرام سے نکلئے ۔



(مناسك: ۲۵۸، ۲۵۵، غنية: ۲۹۱، فتاوى تاتار خانية: ۲/۰۷۳)

<sup>(</sup>١) "وإذا دخل المسجد بدأ بالحجر الأسود، فيستلمه، ثم يطوف سبعًا، بلار مل ولا اضطباع، ولا سعى بعده. " (مناسك: ٢٥٣)

<sup>(</sup>٢) "لوطاف بعد طواف الزيارة لا يعين شيئًا أونوى تطوعًا كان للصدر؛ لأن الوقت تعين له." (غنية الناسك: ٩٥١، مناسك: ٢٥٢)

<sup>(</sup>٣) "يستحب أن يجعله آخر طوافه عند السفر .....ينهي للإنسان إذا أراد السفر أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر. "(مناسك: ٢٥٢، غنية: ٩٠١)

<sup>(</sup>٣) "شم يـأتي زمزم فيشرب منه..... ويتضلع منه..... ثم يأتي الملتزم.... وصفة الالتزام أن يضع صدره وخده الأيمن على الجدار، ويرفع يده اليمني إلى عتبة الباب، ويتعلق بأستار البيت، ويتشبث بها ساعة، متضرعًا متخشعًا، داعيًا، باكيًا، مكبرًا، مهللاً....."

### زيارت مديبة منوره

مدينه طبيبه كوروانگي:

جب مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ روانگی ہوتو مکہ معظمہ سے فراق اور جدائی کے رنجیدہ اورغم انگیز خیال کو اب آپ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی حاضری اور روضۂ اطہر کی زیارت کے مسرت بخش اور فرحت انگیز تصور سے بدل دیجئے اور خوب ذوق وشوق سے درود شریف پڑھئے اور ذوق ہوتو محبت نبوی کو بیدار کرنے کیلئے نعتیہ اشعار پڑھئے۔ ا

مدينه طيبه مين داخله:

مدینه طیبہ کے راستہ کی آخری منزل ذوالحلیفہ ہے، جہاں سے مدینه طیبہ تقریباً ٥٠٥ میل رہ جاتا ہے۔ زائرین کو لے جانے والی اکثر گاڑیاں یہاں گٹہرتی ہیں، اگر موقع ملے تو یہیں عنسل کر لیجئے، ورنہ وضوء ہی کر لیجئے اور جوعمہ ہ لباس میسر ہو پہن لیجئے، خوشبولگا سے اور ذوق وشوق اور بے تابی کے ساتھ درود وسلام پڑھتے ہوئے آگے بڑھئے۔

گنبدخضراء پر پہلی نظر:

ذوالحلیفہ سے موٹر روانہ ہونے کے بعد چند ہی منٹ میں مدینہ طیبہ کی آبادی نظر آنے لگے گی اور ہرمؤمن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور'' گنبدخضرا''آبادی کے بالکل وسط میں آپ کی خوش نصیب آنکھوں کے سامنے ہوگا۔اب آپ پوری محبت ورفت کے ساتھ درودوسلام پڑھئے اور اللہ تعالیٰ سے دُعاء کیجئے:

''یااللہ! یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کامحبوب شہر ہے، اس میں میرے داخلے اور حاضری کو ہرفتم کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بناد ہجئے''

<sup>(</sup>۱) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "ولو توجه إلى الزيارة أى مع كمال النظافة والطهارة أكثر في المسير أى زمان سيره، ومكانه من الصلوة والتسليم أى ومافي معناهما من إنشاء المدح، وإنشاء النعت، ومذاكرة السيرة مدة الطريق أى إن وجد رفيق التوفيق، بل يستخرق أوقات فراغه أى عن أداء فرائضه و ضروريات معايشه في ذلك أى فيما ذكر من الصلوة والسلام؛ فإنه المناسب للمقام، فإن كثرة الثواب مترتبة على قدر التوجه في المرام." (مناسك: ٢٥٦، غنية: ٣٤٥)

پھر مدینہ طیبہ میں داخلہ کے وقت یوں دُ عاء کیجئے:

''یا اللہ! اس مقدس شہر کی خاص بر کتیں نصیب سیجئے اور ان تمام باتوں سے میری حفاظت فرمایئے جو یہاں کی برکات سے محرومی کا باعث ہوں۔''

مسجد نبوی میں حاضری:

شهر میں داخلہ کے بعد قیام گاہ پرسامان رکھئے ، ذوالحلیفہ میں عسل نہ کیا ہوتو عسل کیجئے ، ورنہ وضوء ہی کر لیجئے ، عمدہ لباس پہنئے ، خوشبولگا ہئے اور مسجد نبوی علی سائف الف تحیة کی طرف چلئے ۔"بِسُم اللهِ وَ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُول اللهِ ، اَللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِی دُنُو بَی وَ اَفْتَحُ لِی أَبُوابَ رَحُمَتِکَ." کہ کر پورے اوب کے ساتھ" بابِ جبریل' یا کسی بھی دروازے سے دائیں یاول کے ساتھ اندرداخل ہوجا ہے ۔ وروازے سے دائیں یاول کے ساتھ اندرداخل ہوجا ہے ۔

''روضة الجنة''مي<sup>ل نف</sup>ل:

سب سے پہلے مسجد کے اس حصہ میں جائے جور وضۂ مطہرہ اور منبر شریف کے در میان ہے ۔ جس کے متعلق خودرسول الله علیہ وسلم نے " رَوُضَةً مِسنَ دِیَاضِ الْسَجَدِّةِ. " (جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ) فر مایا ہے ۔ یہاں پہنچ کرا گر مکر وہ وقت نہ ہوا ور خن نماز نہ ہور ہی ہوتو اس میں شریک فرض نماز نہ ہور ہی ہوتو اس میں شریک ہوجا ہے ، تحیۃ المسجد الله وجائے گائے موجائے ہے۔ المسجد الله وجائے گائے موجائے ہے۔ المسجد الله وجائے گائے میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ وہائے گائے میں شریک ہوتا ہے ، تحیۃ المسجد اللہ سے ادا ہو جائے گائے میں شریک ہوتا ہے ، تحیۃ المسجد اللہ وہائے گائے میں شریک ہوتا ہے ، تحیۃ المسجد اللہ وہائے گائے میں شریک ہوتا ہے ، تحیۃ المسجد اللہ وہائے گائے میں شریک ہوتا ہے ، تحیۃ المسجد اللہ وہائے گائے ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے گائے ہوتا ہے ، تحیۃ المسجد اللہ وہائے گائے ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے گائے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے گائے ہوتا ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے گائے ہوتا ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے گائے ہوتا ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا ہے ، تعرف اللہ وہائے ہوتا

نمازے فارغ ہوکراللہ تعالی کاشکرادا کیجئے کہاس نے حرمین میں حاضری کی سعادت

بخشى اورخوب توبه واستغفارا وردُعاء سيجيئه

<sup>(</sup>۱) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "وإذا وصل إلى المدينة اغتسل بظاهرها قبل الدخول، وإن لم يتيسر فبعده، وإلاتوضأ والغسل أفضل، ثم لبس أنظف ثيابه، والجديد أفضل، ويتطيب....." (مناسك: ٥٠٥)

<sup>(</sup>٢) "فيدخله مقدمًا رجّله اليمني مع غاية الخضوع والافتقار، ونهاية الخضوع والانكسار..... ويدخل من باب جبريل أوغيره......" (مناسك ملا على قاري: ٥٠١، غنية: ٣٧١)

<sup>(</sup>٣) "فإذا دخله قصد الروضة المقدسة، وهو مابين المنبر و القبر المنور . " (مناسك ملا على قارى: ٢٠٥)

<sup>(</sup>۴) رمسلم: ۲/۱ ۴۴، مشکوة: ۲۸) (۵) "ثه بدارت قالم، حل کتور " رمزار کی کری څخه نه ر

<sup>(</sup>۵) "ثم يبدأ بتحية المسجد ركتعين. " (مناسك: ٥٠٥، غنية: ٧٧٧)

<sup>(</sup>٢) "وإن أقيمت المكتوبة أو حيف فوتها بدأبها، وحصلت التحية بها. " (مناسك: ٥٠٥، غنية: ٣٧٧)

<sup>(</sup>ك) وإذا سلم منهما شكر الله تعالى، وحمدالله، وأثنى عليه على هذه النعمة العظيمة، والمنة الجسيمة ويسأله إتمامها، والقبول، وأن يمن عليه في الدارين بنهاية المسئول." (مناسك: ٧-٥ ه، غنية: ٧٣٠)

"روضهٔ مطهرهٔ "پرحاضری:

اب بورے ادب واحتر ام اور ہوش کے ساتھ روضۂ مبارکہ کی طرف چلئے۔ یہ تصور سیجئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدس پر حاضری دے رہا ہوں، جالیوں میں بنے ہوئے پہلے خانے کے سامنے کھڑے ہوجا بیئے اور درمیانی آ واز سے سلام عرض سیجئے:

"اَلسَّلامُ عَلیْکَ أَیُّهَا النَّبیُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَکَاتُهُ."

سلام کے بارے میں اسلاف کا معمول و ذوق یہی تھا کہ مخضر سلام ہی عرض کرتے تھے، عوام جوع بی نہیں جانتے اور سلام کی لمبی چوڑی عبارتیں نہ ان کو یا دہوتی ہیں اور نہ وہ ان کا مطلب سمجھتے ہیں، ان کیلئے گویا ضروری ہے کہ وہ مخضر سلام ہی عرض کریں ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ برسلام:

پھرایک ہاتھ کے قریب دائیں طرف ہٹ کر دوسرے خانے کے سامنے کھڑے ہوکر خلیفہ ٔ اول حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ پرسلام کہئے ۔ ؓ

"اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ أَبَابَكُرِ وِالصِّدِّيْقَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَاتُهُ." حضرت عمرضي الله تعالى عنه برسلام:

پھر ذرادا ئیں طرف بڑھ کرتیسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ ُ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللّہ عنہ پرسلام سیجئے ۔

"اَلسَّلامُ عَليُكَ يَا خَلِيُفَةَ رَسُول اللهِ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ."

<sup>(</sup>٢) "وقدا قتصر عليه بعض الأكابركابن عمر، واختار بعضهم الإطالة من غيرالمِلالة....." (مناسك: ٥٠٨، غنية: ٣٤٩)

<sup>(</sup>٣) "ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه." (مناسك: ١ - ٥ ۵) 3

<sup>﴾ &</sup>quot;ثم يتأخر إلى يمينه قدر ذراع فيسلم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطابُ رضي الله عنه." (مناسك: ١١٥، غنية: ٣٧٩)

ۇعا:

سلام سے فارغ ہوکرروضۂ اقدس سے ذراہٹ کر جہاں بسہولت جگہ میسر ہو، قبلہ رُوہوکر اپنے لئے، والدین واہل وعیال کیلئے، دوست، احباب کیلئے، پوری اُمّت کیلئے اللہ تعالیٰ سے خوب دُعا کیجئے، توبہواستغفار سیجئے، دین پراستقامت ما تکئے، خدمت دین کی تو فیق ما تکئے۔ '' روضۃ الجنۃ'' میں نماز:

پھراگر مکروہ وقت نہ ہوتوریاض الجنۃ میں ''اسطوانۂ ابولبابہ''کے پاس یا جہاں جگہ میسر ہو یا مسجد نبوی میں جہاں بسہولت ممکن ہونوافل پڑھئے اور خوب رور وکر دُعا ئیں مانگئے ،مکروہ وقت ہوتونفل نہ پڑھئے ،تو ہواستغفار اور ذکرودُ عا کیجئے ۔''

''مدینه منوره''کے قیام میں:

ان شاءاللہ آپ کو مدینہ طیبہ میں قیام کا کافی موقع ملے گا،ان دنوں کے ایک ایک لمحہ کو غنیمت سمجھئے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزار سئے، ہر نماز مسجد نبوی میں اداکر نے کی کوشش کیجئے۔ کم از کم چالیس نمازیں تبییرہ تحریم کے ساتھ پڑھنے کی بھر پورکوشش کیجئے۔ نفل پڑھئے، تلاوت کیجئے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھئے اور جب مناسب موقع ملے تو سلام عرض کرنے کیلئے مواجہ شریف میں حاضر ہوجا ہئے۔

<sup>(</sup>۱) "ويقف عند القبر الأقدس على قدر رمح أو أقل، فيحمد الله تعالى، ويثنى عليه، ويمجده، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتشفع به إلى ربه، ويدعو رافعا يديه لنفسه، ولو الديه، ولمن شاء من أقاربه، وأشياخه وإخوانه ولمن أوصاه، وسائر المسلمين." (مناسك: ١٦٥)

<sup>(</sup>٢) "وإذا فرغ من الزيارة يأتي المنبّر، ويأتي الروضة فيكثر فيها من الصلوة، والدعاء....." (مناسك: ١٥٥٥، ١٥٥) "وجميع سواري المسجد يستحب الصلوة عندها؛ لأنها لا تخلوعن النظر النبوي إليها، وصلاة الصحابة عندها."

مناسك: ١٩٠٥ ١٨) "ويكثر الصلوة من السنين، والنوافل عند الأسطوانات الفاضلة، وغيرها أي وغير الأسطوانات من المشاهد الكاملة من قر ب محرابه، ومنبره، وقرب قبره، وسائر أماكن الروضة الشريفة." (مناسك ٢١٦)

<sup>(</sup>٣) "ويعتنم أيام مقامه بالمدينة المشرفة ؛ فإنها المستدركة من الأيام السافلة، فيحرص على ملازمة المسجد ..... لاسيما في حضور الصلوة الخمس للجماعة، والاعتكاف، والختم ولومرة منه ..... وليكثر من الزيارة ..... ويكثر من الصلوة والسلام."
(مناسك: ١٥ ٥ ١ ٥ ، ١ ٢ ٥ ، ١٠ ، ٣٨٣)

<sup>(</sup>٣) "عن أنس رضى الله عنه رفعه: "من صلى في مسجدي أربعين صلوة لاتفوته صلوة، كتب له بُواءة من النار، وبراء ة من العذاب، وبراءة من النفاق."(جمع الفوائد: ٨٣٣/)

جنة البقيع :

مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے پر مدینہ منورہ کا قدیم قبرستان' جنۃ البقیع'' ہے۔ بیروہ خوش نصیب قطعهٔ زمین ہے جس میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم کوخو درسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیه وسلم نے اپنے ہاتھ سے دفن فر مایا۔حضرت عثمان،حضرت عباس،حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ،حضرت حسن ،حضرت ابراہیم (پیرحضورصلی الله علیه وسلم کے بیٹے ہیں جو بجین میں انتقال کر گئے ) رضی اللہ تعالی عنہم ،اکثر از واج مطہرات، بنات طاہرات رضی اللہ تعالی عنہن ، بے شار تابعین و تبع تابعین اور بعد کے بہت سے ائمہ عظام واولیاء کرام اس میں آ سودہ خواب ہیں، مدینه طیبہ کے قیام کے زمانہ میں یہاں بھی گاہے گاہے حاضری دیتے ربعُ ،ان كيليُ مغفرت ورحمت اورر فع درجات كى دُعاء كيجيُّ اوراييْ ليَّ يول دُعا كيجيُّ: ''یااللہ!اییے ان وفا داراور صالح بندوں کی جن باتوں سے تو راضی ہے ان کی مجھے بھی تو فیق عطاء فرما،اگرچه میرے اعمال ان جیسے نہیں،مگر تیرے ان صالح بندوں سے مجھے محبت ہے،بس اس محبت ہی کی برکت سے مجھےان کےساتھ شامل فر مالیجئے۔''

مسجد قبا کی عظمت خود قرآن نے بیان کی ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دور کعت پڑھنے کا تواب عمرہ کے برابر بتایا، ایک دومر تبہ وہاں بھی جائیے، مکروہ وقت نہ ہوتو نماز بڑھئے اور وہاں کے خاص انوار وبر کات کے حصول کی اللہ تعالیٰ سے دُعا کیجئے گ

<sup>(</sup>۱) "يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع بعد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما فيزور القبور التي به خصوصًا يوم المجمعة، وقدقيل إنه مات بالمدينة من الصحابة نحوعشرة آلاف غير أن غالبهم لايعرف..... وممن يعرف عينًا أوجهة بالبقيع: مشهد عشمان بن عفان رضى الله عنه ، ومشهد سيدنا إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دقية ابنته صلى الله عليه وسلم، و عثمان بن مظعون، وعبدالرحمٰن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن مسعود (رضى الله عنهم)....."

<sup>(</sup>مناسک: ۱۹، ۵۲۰،۵ غنیة: ۳۸۳، ۳۸۳)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة ملا على قارى رحمه اللّه: "منها مسجد قباء، هو أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة، يستحب زيارته....."
(مناسك:٢٢ ٥ غنية:٣٨٤)

<sup>(</sup>٣) قوله تعالىٰ: "لَمَسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُواي مِنُ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنُ تَقُومَ فِيه." على خلاف أنه نزل فيه (أى المسُجد النبوي) أوفي مسجد قباء مع إمكان الجمع بينهما." (مناسك: ١٦ ٦)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "وصح عنه صلى الله عليه وسلم :"إن صلاة ركعتين فيه كعمرة.""(مناسك:٥٢٢) ر عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، راكبا وماشيا، فيصلى فيه ركعتين." (مسلم: ٣٥٧،٣٥٨)

جبل أحد:

أحدوه ببہاڑ ہے جس كے تعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: "نُحِبُّهُ وَ يُحِبُّنَا."

''ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اسے ہم سے محبت ہے۔''

اسی پہاڑ کے دامن میں جنگ اُحد ہوئی تھی، جس میں خوداللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہوئے اور ستر جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ م شہید ہوئے جن میں آپ کے محبوب وشفق چیاسیدالشہد اء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے تیہ سب شہداء کرام وہیں مدفون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کے ساتھ ان شہداء کی قبروں پر تشریف کے جاتے اور انہیں سلام و دُعاء سے نواز تے تھے۔

آپ کم از کم ایک دفعه و ہاں بھی ضرور حاضری دیجئے اور مسنون طریقے سے شہداء کو سلام عرض سیجئے ،ان کیلئے اور اپنے لئے مغفرت ورحمت کی دُعا سیجئے اور اللّٰہ تعالی ورسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی و فا داری اور دین پر استقامت خاص طور پر ما تکئے ۔ مدینہ طیب سے والیسی:

اپنا قیام پورا کرکے آخرکار آپ واپس ہوں گے۔ مدینہ طیبہ، مسجد نبوی اور روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی فطری طور پر آپ کیلئے رہنج وغم کا باعث ہوگی، بہر حال جب ہ

<sup>(</sup>١) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "والمشهور أن الذين أكرموا بالشهادة يوم أحد سبعون رجلاً." (مِناسك: ٣٢٧)

<sup>(</sup>٢) قـال العلامة ملا عـلـى قارى رحمه الله: "ويبدأ بمشهد حمزة سيد الشهداء عم سيد الأنبياء رضى الله عنه..... وينبغى أن يسلم بمشهده على عبـدالله بن جحش رضى الله عنه و مصعب بن عمير لأنه قيل إنهما دفنامعه، ومن الشهداء سهل بن قيس رضى الله عنهم.... ومنهم عبدالله و عمرو و عبدالله بن الحسحاس، وأبو أيمن، وخلاد، وخارجة، وسعد، والنعمان رضى الله عنهم.. "(مناسك ٥٢٥، ٥٢٩)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "لماروى ابن أبي شيبة :" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبور الشهداء بأحد" (مناسك: ٥٢٥)

<sup>(</sup>٣) "ويستحب أن يزور شهداء جبل أحد، والجبل نفسه أى لماورد في صحيح البخاري وغيره من طرق: "أحد يحبنا ونحبه."
(مناسك: ٢٥٥) غيية: ٢٨٩، بخاري: ٢٨٥/٥)

<sup>(</sup>۵) قال العلامة ملاعلى قارى رحمه الله: "ويستحب أن يزور شهداء جبل أحد ..... فيقول: "السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار." (مناسك: ۵۲۵) غنية: ٣٨٧)

<sup>(</sup>۲) "وإذا فرغ من زيارة سيد الأنام عليه الصلوة والسلام، ومن زيارة المساجد، والمشاهد العظام، وعزم على الرجوع إلى الأوطان يستحب أن يودع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بصلوة و دعا بما أحب، والأولى أن يكون أى كل من الصلوة والدعاء بمصلاه صلى الله عليه وسلم أى بمحرابه في الروضة، ثم بما قرب منه....." (مناسك: ٣٨٥ منية: ٣٨٨، ددالمحتار ٤٢٨)

رخصتی کا دن آئے تو مسجدِ نبوی میں حاضری دیجئے ،''روضۃ الجنۃ'' میں دورکعت نماز ادا کیجئے اورا بنی دُنیاوآ خرت کیلئے دوسری دُعاوُں کے ساتھ بیدُ عالجھی کیجئے:

''اے اللہ! تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس مسجد اور ان کے اس شہر اور شہر والوں کے حقوق و آ داب کی ادائیگی میں جوکوتا ہیاں مجھ سے ہوئیں ان کواپنے خاص فضل وکرم سے معاف فر ماد بجئے اور میر ہے جج وزیارت کو قبول فر مایئے اور مجھے یہاں سے محروم واپس نہ فر مایئے اور میری بیرحاضری ، آخری حاضری نہ ہو، آیندہ بھی حاضری کی توفیق عطاء فر مایئے اور بروز قیامت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کا قرب نصیب فرماد بجئے''

آخرى سلام:

اس کے بعدروضۂ مطہرہ پر آخری سلام کیلئے حاضری دیجئے ، پہلے ذکر کر دہ طریقے کے مطابق سلام عرض سیجئے اور دُعاء سیجئے ل

اس کے بعد بیعزم کیجئے کہ جہاں بھی رہوں گا دین حق کی خدمت ونصرت پر کمر بستہ رہوں گا اور ممگین دل کوسلی دیجئے کہ جہاں بھی رہوں گا دین حق کی خدمت ونصرت پر کمر بستہ ان شاءاللہ بھی دور نہ ہوگی اور ہزاروں میل دورسے میرادرودوسلام فرشتوں کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کرے گا۔اب آ داب کی رعایت رکھتے ہوئے سنت کے مطابق مسجد نبوی سے باہر آ یئے اور دُعاء واستغفار کے ساتھ وطن روانہ ہوجا ہئے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ اللَّمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ .

<sup>.</sup> (۱) "وأن يأتي القبر المقدس فيزوره كمامر، ويدعو بما أحب من دين أو دنيا....."

<sup>(</sup>مناسك: ۵۳۲، ردالمحتار: ۵۷۸، غنية: ۳۸۸)

<sup>(</sup>٢) "وينبغي أن يجتهد في محاسنه في باقي عمره وأن يزداد خيره بعد العود....." (مناسك: ٥٣٥)

# حج کے بعض ضروری مسائل

ازمفتى اعظم حضرت مفتى رشيدا حمرصا حب رحمه الله تعالى

(۱) احرام کفل سروها نک کر برهین: احرام کالباس پهن کر سروها نک کرنفل

پڑھیں، پھر سر کھول کرتلبیہ پڑھیں۔<sup>ا</sup>

(۲) خواتین کامر بررومال با ندهنا:عورتین احرام مین سریر رومال با ندهنا ضروری

مجھتی ہیں اوراس کواحرام مجھتی ہیں، یہ جہالت اور بدعت ہے ۔

غیرمحرم سے سراور چہرے کا پردہ فرض ہے آور بالوں کی حفاظت کیلئے سر پررو مال با ندھنا بھی فی نفسہ جائز ہے، مگر چونکہ عوام اس کواحرام سمجھنے لگے ہیں اور رو مال با ندھنے سے ان کے غلط خیال کی تائید ہوتی ہے، اس لئے بہر صورت اس سے احتر از لازم ہے۔ پردے کیلئے برقع یا چا در کافی ہے۔ نقاب یا چا در چہرے پر اس طرح لٹکائیں کہ کیڑا چہرے سے نہ چھوئے ۔ بعض عور تیں وضو کے وقت بھی سر سے رو مال نہیں کھولتیں اور رو مال پرمسے کرتی ہیں، ان کا نہ وضو ہوتا ہے نہ ماز ہے

(٣) مسجد میں بانی کی خرید وفروخت: مسجد میں بانی کی خرید سے احتر از کریں کے

(٤) **حالت ِاحرام میں ج<sub>ر</sub>ِ اسود کا بوسہ**: حالت ِاحرام میں حجراسود کا بوسہ نہ لیں اور

<sup>(</sup>اً) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "وبعدهٔ يتقى الرفث، والفسوق، والجدال..... وستر الوجه. "(ردالمحتار:٢٨٦/٢. • ٩٩) "ودوام اللبس كإنشائه. "(ردالمجتار:٨١٨/٣) "إذا لبّي فقد أحرم. " (هداية: ٢٢٨/١)

<sup>(</sup>٢) قبال العلامة الحصكفي رحمه الله: "لكنها تكشف وجهها لارأسها، ولوسدلت شيئًا عليه جازبل يندب." قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "(وقوله بل يندب) أى خوفًا من رؤية الأجانب، وعبر في الفتح بالاستحباب لكن صرح في النهاية بالوجوب."
(ردالمحتار: ٥٢٨/٢، هداية: ٥٩٥٠) غنية: ٩٢٠)

<sup>(</sup>٣) قبال العملامة ابن عبابدين رحمه الله: "وفق في البحر بما حاصله أن محل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأماعند وجود هم فالإرخاء واجب عليها..... قلت: " ويؤيده ماسمعته من تصريح علمائِنا بالوجوب." (ردالمحتار: ٥٢٨/٢)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: " ولوسدلت شيئًا عليه جازبل يندب."

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تحت قوله: "وجافته" أى باعدت عنه، قال فى الفتح: "وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقبة توضع على الوجه، ويسدل من فوقها الثوب اه (قوله جاز) أى من حيث الإحرام بمعنى أنه لم يكن محظورًا ؛ لأنه ليس بستر." (دالمحتار: ٢٨٥١، هداية: ٢٥٥/١، غنية: ٩٢)

<sup>(</sup>۵) "لايجوز المسح على القلنسوة، وكذالو مسحت المرأة على الخمار إلاأنه إذا كان الماء متقاطرًا، بحيث يصل إلى الشعر فحينئذٍ يجوز ذلك عن الشعر، كذافي فتاوي قاضي خان." (هندية: ١٧١)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة ملا على قاري رحمه اللّه: ".....والبيع والشراء وهما مكروهان في المسجد مطلقًا. "رمناسك: ١٦٥ ا ،ابن ماجه: ٥٣)

نہ ہاتھ لگا ئیں کیونکہ اس میں خوشبولگی ہوتی ہے۔

( ٥ ) دوران طواف بوسد لين كيلي انظار: طواف كدرميان جراسود كابوسد لين

کیلئے انتظار نہ کریں، بلکہ موقع مل جائے تو بہتر، ورنہ دور سے ہاتھوں سے اشارہ کرکے ہاتھوں کو چوم لیں ، گھبریں نہیں، کیونکہ طواف کے درمیان گھبرنا خلاف سنت ہے۔ البتہ طواف

، کے شروع یا بالکل آخر میں بوسہ کے انتظار میں کٹھرنے میں مضایقہ نہیں کے

(٦) حلقه پر ماتھ لگانا: حجرا سود کو بوسه دیتے وقت چاندی کے حلقه پر ہاتھ نہ کیس گ

(٧) بوسه كيلي ايذ ارساني اور مردوزن كا ختلاط: جراسود كابوسه اس حالت ميس جائز

نہیں جبکہ از دحام کی وجہ سے اپنے آپ کو یاکسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہواور عورتوں کیلئے

اس حال میں حجراسود چومنابالکل حرام ہے جبکہ اجنبی مردوں کیساتھ جسم لگنے کااحتمال ہو۔ ﷺ

(۸) جر اسودی طرف منه کرے دائیں طرف سرکنا: جب جراسودی طرف منه کریں تو

اسی حالت میں دائیں جانب کو ہرگز نہ سرکیٹ یک دوہیں دائیں طرف کو گھوم جائیں اور پھرآ گے چلیں گے۔ سرحا

(۹) دوران طواف بیت الله سے کے کرچلیں: طواف کرتے وقت بیت الله سے

ا تناکٹ کرچلیں کہ جسم کا کوئی حصّہ بیت اللّٰہ کی بنیاد پر سے نہ گزرے۔ ک

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الإندريتي: "وقال في المحرم إذا مس الطيب أو استلم الحجر فأصاب يده خلوق،إن كان ماأصابه كثيرًا فعليه دم....." (فتاوي تاتارخانية: ۲-۴۰، ۵۰

<sup>(</sup>٢) ".....بخلاف استلام الحجر، حيث لايقف فيه عند الازدحام؛ لأن الإشارة إليه بدل له. " (غنية: ١١٨)

<sup>(</sup>٣) " في مكروهات الطواف: "والوقوف للدعاء في أثناء الطواف في الأركان أوفي غيره؛ لأن الموالاة بين الأشواط وأجزاء الأشواط سنة مؤكدة." (غنية: ١٢٢]، ١٩ ١)

<sup>(</sup>٣) "بخلاف استلام الحجر الأسود حيث لايقف له في الحالين إذا ازدحم عنه ؛لأن الإشارة إليه بدل له عن العجز، إلا أنه لووقف له في أول الطواف وآخره كان أحب. "(غنية: ١٠٠)

<sup>(</sup>٥) "وليجتنب عند استلام الحجر عن استعمال ماهناك من طوق فضة ركبوها حول الحجر الأسود. " (غنية: ١٣٠)

<sup>(</sup>٢) قال الحصكفي رحمه اللّه: "واستلمه بلا إيذاء ؛لأنه سنة، وترك الإيذاء واجب." (ردالمحتار: ٣٩٣، ٣٩٣)

<sup>( / )</sup> قال الحصكفي رحمه الله: "و لاتقرب الحجر في الزحام ؛ لمنعها من مماسة الرجال."

<sup>(</sup>ردالمحتار: ۵۲۸/۲، فتاوى تاتارخانية: ٢/ ١٧٦، غنية: ٩٩، مناسك: ١٦٩)

<sup>(</sup>۸) کیونکہ اس سے دوران طواف بیت اللہ کی طرف منہ کر نالازم آتا ہے جو تجر اسود کے استلام یااشارہ کے سواجائز نہیں۔(۵۵ جمی دیکھئے)

<sup>(</sup>٩) قـال العلامة ملاعلي قاري رحمه الله: "وأخذ الطواف عن يمين الحجر ..... بأن يقف مستقبلا ثم يطوف متيا منًا بحيث يمر جميع بدنه عليه." (مناسك: ٢١٠) غنية: ١٢١، ردالمحتار: ٣٩٥/٣)

<sup>(</sup>١٠) قال العلامة ملا على قاري رحمه الله: "وكونه بالبيت أي كون الطواف متلبسابه من خارجه لافيه أي لاواقعا في داخله."

<sup>(</sup>مناسک: ۱۳۳، ۱۳۹<sub>)</sub>

( ۱۰ ) ركن يمانى كوصرف ماته لكائين: طواف مين ركن يمانى كو بوسه نه دين ، بلكه

اس کی طرف سینه پھیر کر دونوں ہاتھ یا صرف دا ہنا ہاتھ لگا ئیں، دا ہنا ہاتھ نہ لگاسکیں تو بایاں نہ لگا ئیں اور نہ ہی دور سے اشارہ کریں ۔

( ۱۱ ) خواتین ہجوم میں طواف نہ کریں: عور توں کوایسے ہجوم کے وقت طواف کرنا

جائز نہیں جس میں مردوں کے ساتھ جسم لگنے کا اندیشہ ہو، دوسرے اوقات میں بھی مردوں سے باہر کی طرف مطاف کے کنارے کے قریب طواف کریں کے

(۱۲) مکہ میں افضل ترین عبادت طواف ہے: مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے طواف

کے برابرنفل عبادت نہیں خوب طواف کریں۔

(١٣) خواتين كيلي اين مكان مين نماز برهنا افضل هے: عورتوں كيا مسجر

نبوی اورمسجر حرام میں نماز پڑھنے سے اپنے مکان میں پڑھنازیادہ تو اب ہے کہ

( ۱٤ ) نماز میں کوئی عورت ساتھ ماسا منے کھری ہوجائے تو: حرمین شریفین میں

کئی حضرات اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ نماز کی جماعت میں کوئی عورت ان کے ساتھ یا

ان کے آگے نہ کھڑی ہو،ان کو پریشان نہیں ہونا چاہئے ،اسکئے کہاس صورت میں مرد کی نماز

تب فاسد ہوتی ہے جب امام نے عورتوں کی امامت کی بھی نیت کی ہواوراس کا یقین نہیں،

کیوں کہ و ہاں کے علماء کے ہاں عور توں کی نبیت ضروری نہیں ، لہذا مردوں کی نماز ہوجائے گی ، (۱) قال العلامة ملاعلی قاری رحمه الله: "ویستعب استلام الرکن الیمانی..... ای الواقع من جھة الیمین فی کل شوط ای حین

وصوله، والمسراد بالاستلام هنا لمسه بكفيه، أوبيمينه دون يساره كما يفعله بعض الجهلة والمتكبرة من دون تقبيله، والسجود عليه، أو السجود عليه، أو ا

<sup>(</sup>٢) ''وللمرأة البعدأي إن كان زحمة الرجال أولم يكن وقت الطواف مختصا بالنساء، وأن تطوف ليلا ؛أنه أسترلها." (مناسك: ١٢٠، ١٩٤، غنية: ١٢٢)

وقال العلامة الحصكفي رحمه الله: "و لا تقرب الحجر في الزحام؛ لمنعها من مماسة الرجال" وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "أشار إلى مافي اللباب من أنها عند الزحمة لاتصعد الصفاء ولاتصلى عند المقام." (ردالمحتار: ٥٢٨/٣، مناسك: ١٩٩١)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "وطوّاف التطوع أفضل من صلوة التطوع للغرباء، وعكسه لأهل مكة."

<sup>(</sup>مناسک: ۲۸ ا، غنیة: ۱۳۸۷، بدائع: ۱۲۸/۳ ا، ردالمحتار: ۲/۲ ۵۰ تاتار خانیة: ۲/۱۳۸)

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "ويكره حضور هن الجماعة، ولو لجمعة وعيدو وعظ مطلقًا، ولوعجوزًا ليلا."
(ردالمحتار:٢/ ٥٢٢)

عن عائشة رضى الله عنها قالت: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأحدث النساء لمنعهن المُسجد كمامنعت نساء بني إسرائيل."بخارى: ١/٠٠١، أبو داؤد: ١/١١، ٥، مسلم: ١٣٨/١)

البتة مردول كى صف ميں كھڑى ہونے والى عورت كى نماز نه ہوگى، بلكه امام عورتوں كى نبت نه كرے تو مردول كى جي پيچھے كھڑى ہونے والى عورتوں كى نماز ميں بھى اختلاف ہے، عدم صحت راجح ہے، مع ہذا اختلاف كے پیش نظر دوسروں پر شدت نه كريں، خود احتياط كريل يقصيل ميرے رسالة المشكوة لمسألة المحاذاة "ميں ہے۔

(١٥) منى وعرفات اور مزدلفه ميس امام كيساته منماز: منى ،عرفات اور مزدلفه

میں نمازامام کے ساتھ نہ پڑھیں کیونکہ وہ مسافر شرعی نہ ہونے کے باوجود قصر کرتے ہیں ،للہذا الگ خیمہ میں جماعت کریں۔

(۱٦) مزدلفہ کی حدود میں اتریں: عرفات سے واپسی پر کئی گاڑی والے مزدلفہ کی حد شروع ہونے سے بہتے ہرسڑک پر حد شروع ہونے سے بہتے ہرسڑک پر "مبدأ مزدلفہ" کا بورڈلگا ہواہے، اُس سے آگے گزر کراُ تریں "

(۱۷) مزدلفہ میں نماز فجر وقت پر برطیس: مزدلفہ میں معلّم اپنی سہولت کیلئے فجر کی اذا نیں قبل از وقت دلاتے ہیں، اس وقت فجر کی نماز صحیح نہیں ہوتی اور صحیح صادق سے قبل مزدلفہ سے نکلنے پر''دَ م' واجب ہوگا، صحیح صادق کا لیقین ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں اور اسکے بعد (طلوع آفتاب سے ذرا پہلے تک وقوف کر کے ) مزدلفہ سے نکلیں۔ ۸/ ذی الحجہ کو مسجد حرام میں جماعت قائم ہونے کا وقت محفوظ کرلیں اور اس سے بھی پانچ منٹ بعد مزدلفہ

<sup>(</sup>١) قال العلامة الحصكفي رحمه اللَّه: ".....إن نوى الإمام إمامتها وإلافسدت صلوتها." (ردالمحتار:٥٧٥/٢)

<sup>(</sup>٢) قبال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "ولا يجوز للمقيم أى ولوكان إماما أن يقصّر الصلوة أى لاختصاص القصر بالمسافر إجماعًا، وإنما الخلاف في كون الجمع للنسك والسفر، ولا للمسافر أن يقتدى به أى بالمقيم إن قصر أى ؛ لعدم صحة صلاته بالقصر."

(مناسك ملا على قارى: ٩٥ ١، غنية: ١٥٠٠، د دالمحتار: ٢-٥٠٥)

قال العلامة الإندريتي رحمه الله: "وهاهنا فصل لابد من معرفته، أن إمام مكة لوأم الحاج في صلوة الظهر، والعصر، فإن كان مقيما صلى بهم صلوة المقيمين، ويصلى العصر في وقت الظهر، فالإمام عند أبي حنيفة شرط جواز الجمع، أما الإحرام في العصر ليس بشرط جواز الجمع، وإن كان مسافرًا يصلى صلوة المسافرين، ويقول لأهل مكة: "أتموا صلوتكم يا أهل مكة" ولايجوز لإمام مكة أن يقصر الصلوة إذا لم يكن مسافرًا، ولا للحاج أن يقتدوا به إذا كان يقصر الصلوة، قال شمس الأيمة الحلواني رحمه الله: كان القاضى الإمام أبوعلى النسفي يقول: "تعجب من أهل الموقف أنهم يتابعون إمام مكة في قصر صلوة الظهر، والعصر بعرفات و بينهم وبين مكة فرسخان، ثم يقفون للدعاء فأنى يستجاب لهم، وأنى يرجى لهم الخير، وصلوتهم غير جائزة." قال شمس الأيمة: "هكذا كنت مع أهل الموقف في الموقف، فاعتزلت وصليت كل صلوة في وقتها كما هو مذهب أبي حنيفة، وأوصيت بذلك أصحابي، والحهال كانوا يقصرون معه، وقد سمعنا أن إمام مكة يتكلف لذلك، ويخرج مسيرة السفر، ثم يأتي عرفات، ويقصر بهم، ولو كان هكذا لكان القصر جائزًا، ولو كان بخلافه لايجوز فيجب الاحتياط فيه." (تاتار خانية: ٢٥٣/٣)

<sup>(</sup>٣) " ويستحب أن يدخلها ماشيا..... وينزل بقرب جبل قزح عن يمين الطريق أوعن يساره، وهو جبل صغير بوسط مزدلفة بل بقرب أولها ممايلي المأزمين بني عليه المسجد اليوم." (غنية: ١٢ ١)

میں فجر کی نماز پڑھیں۔ ک

(۱۸) غورت برخودری کرنالازم ہے:عورت برخودری کرنالازم ہے،اگراس کی

طرف سے مر درمی کرے گا توضیح نہ ہوگی اور غورت پر دم واجب ہوگا۔ <sup>ع</sup>

(۱۹) رمی اور قربانی میں جلدی مجانا: ری اور قربانی میں اتن جلدی کرنا که از دچام

کی وجہ سےاپنے نفس کو یاکسی دوسرے کو تکلیف چہنچنے کا خطرہ ہوحرام ہے،غروب سے پچھ بل اطمینان سے رمی کریں،اگراس وقت بھی سخت از دحام ہوتو غروب کے بعدر می کریں آ۔الیں حالت میں غروب کے بعدر می کرنے میں کوئی کراہت نہیں ۔

(۲۰) كنگرى احاطه كاندر كيلنا ضرورى هے: رى كرتے وقت ككرياں پقروں

کے گردجود یوار ہےا سکے احاطہ میں بھینکیں ،اگر پھر کو کنگری ماری اوروہ پھر سے ٹکرا کرا حاطہ

کے اندر ِ گر گئی تو رمی درست ہوگئی اورا گر باہر ِ گری تو صحیح نہیں ہوئی ، دوبارہ ماریں۔

(۲۱) ۲۱ر ذی الحجه کوری زوال سے پہلے کی تودم لازم ہے: بارہویں ذی الحجه

کو بہت سے لوگ زوال سے قبل ہی رمی کر کے مکہ مکر مہ چلے جاتے ہیں، اُنکی رمی نہیں ہوتی،

اسلئے اُن پر دَم واجب ہوگا۔<sup>ک</sup>

(۲۲) تانع وقران میں ' دم شکر' مستقل واجب ہے: جج تمتع یاقر ان میں جو جانور

منی میں ذرج کیاجا تا ہے اُسے ' وَمِ شَکر'' کہتے ہیں اور بیعید کی قربانی سے الگ واجب ہے ۔

<sup>(</sup>۱) "الوقوف بها واجب..... وأول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره طلوع الشمس منه ، فمن وقف قبل طلوع الفجرأو بعد طلوع الشمس لايعتدبه..... ولوترك الوقوف بها فدفع ليلاً فعليه دم." (مناسك: ۲۱۹ ، غنية: ۲۲۱)

<sup>(</sup>٢) "والرجل، والمرأة في الرمي سواء .... فلاتجوز النيابة عن المرأة بغير عذر . " (غنية: ٨٨،١٨٧)

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار: ٣٩٣/٢، بدائع: ١٩/٣ ١١)

<sup>(</sup>٣) "وأما ترك الواجبات بعذر فلاشىء فيه. ثم مرادهم بالعذر مايكون من الله تعالى، فلوكان من العباد فليس بعذر ..... بخلاف ماإذا منعه خوف الزحام فإنه من الله تعالى، فلاشيئ عليه." (غنية: ٢٣٩) ويكره من الغروب إلى الفجر، وكذا قبل طلوع الشمس، وهذا عند عدم العذر، فلا إساء ة برمى الضعفة قبل طلوع الشمس ولا برمى الرعاة ليلاً." (غنية: ١٤)

<sup>(</sup>۵) "وأما شرائطه فعشرة: الأول وقوع الحصمي بالجمرة أي متصلابها أوقريبًا منها فلو وقع بعيدًا منها لم يجز، والبعد والقرب بحسب العرف." (مناسك:٣٨٥، ردالمحتار:١٣/٢)

<sup>(</sup>٢) "وأماوقت الرمى من اليوم الأول و الثانى من أيام التشريق، وهو اليوم الثانى والثالث من أيام الرمى، فبعد الزوال حتى لا يجوز الرمى فيه ما قبل الزوال ..... "(بدائع الصنائع: ٥٠/٣ مناسك: ٢٣٧، غنية: ١٨١) "ولوترك رمى يوم كله أو أكثره ..... فعليه دم. "(غنية: ٢٢٩)

<sup>( / )</sup> قال العلامة ملا على قارى رحمه الله: "وإن كان قارنًا أو متمتعًا يجب عليه الذبح."

<sup>(</sup>مناسك ملاّ على قارى: ٢٢٦،غنية الناسك: ٧٤١،بدائع الصنائع:٣٤ ١،ردالمحتار : ٥/٢١٥)

حاجی پرسفر کی وجہ سے عید کی قربانی واجب نہیں ٰ،البتہا گر کوئی ۸/ ذی الحجہ سے کم از کم **۱**۵ روز قبل ملّه مکرمہ میں آ کر رہاتو وہ مقیم ہوگیا، اس کئے قربانی کے دنوں میں اگر وہ صاحب ِ نصاب ہوتو اس پر دَم شکر کے علاوہ عید کی قربانی بھی واجب ہے،خواہ مٹی میں ذ نج کرے یا اینے وطن میں کرائے ٔ۔اگر کسی نے وَ م شکر کوعید کی قربانی سمجھ کرا دا کیا تو وَ م شکرا دانہیں ، ہوآ۔ اگر دَم شکرا دا کرنے سے پہلے احرام کھول دیا تو اُس پر دَم شکر کے علاوہ ایک اور دَ م بھی واجب ہوجائے گا آورا گرایا منح کے اندر دَ م شکرنہیں دیا تو تاخیر کی وجہ سے تیسرا دَ م واجب ہوجائے گا ،اس طرح اُسے چاپر جانور ذیح کرنے پڑیں گے۔ (۲۲) احرام کھو لئے کیلئے سرمنڈ انایا آگل کے بورے کے برابر بال کا ثنا ضروری ہے: احرام کھولنے کیلئے سُر منڈا کیل یا کم از کم چوتھائی سرکے بال انگلی کے پورے کی لمبائی ے برابر کٹوائیں ہے، اگر بال اتنے چھوٹے ہوں کہ انگلی کے بورے کی لمبائی کے برابر نہ کاٹے جاکتے ہوں تو اُن کامنڈ اناضروری ہے، کاٹنے سے احرام نہ کھلے گا۔ $^{\circ}$ ( ۲۶ ) **صفاءمروہ پر چڑھنا**:صفااور مروہ پر زیادہ او پر چڑھنا جہالت ہے۔ <sup>ج</sup> (۲۵) روضة مطهره برحاضری میں دھ کابازی: حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کے سامنے

- (I) قال العلامة ابن نجيم رحمه الله: "أما الأضحية فليست بو اجبة عليه ؛ لأنه مسافر. " (البحر الرائق: ٣٧٠/٣، غنية: ٢١٢)
- (٢) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "فالمسافر يصير مقيما بوجود الإقامة ..... وهو أن ينوى الإقامة خمسة عشر يومًا في مكان واحد صالح للإقامة ..... (بدائع: ١/١ ٣٨)
  - (٣) قال العلامة الكاساني رحمه الله: "وأما شرائط الوجوب..... منها الإقامة..... ومنها الغني."

(بدائع: ۲۸۲/۱، ردالمحتار: ۹/۰۵۲، طبع بيروت)

- (٣) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "فلابدله من النية، فلو نوى غيره لايجزى كمالو أطلق النية. "(ردالمحتار: ٥٣٨/٢، غنية: ٢١٦) وقال العلامة ابن نجيم رحمه الله: "....وقد استفيد من هذا أن دم التمتع يحتاج إلى النية. "(البحرالرائق: ٣٧٠/٢)
- (۵) "وفى الكبير: "إذا حلق القارن قبل الذبح، وأحراراقة الدم عن أيام النحر أيضا ، ينبغى أن يجب عليه ثلاثة دماء، دم لحلقه قبل الذبح، ودم لتأخير الذبح عن أيام، ودم للقران أوالتمتع." (غنية: ٢١٢، ١٦، ددالمحتار، باب الهدى: ٢١٢/١٢، هداية: ١/٢٧، فقت القدير: ٣٣٦/٢) المجر الرائق: ٣٣/٣ و ٢٢، العالمكيرية: ١/٢١٢، شرح الوقاية: ٢/٥٢١)
  - (١) "فإذا فرغ من الذبح حلق رأسة أوقصر." (غنية: ١٤٣، هداية: ١/٠٥، ردالمحتار: ١٥١٢، بدائع: ١/١٠١)
- (2) قال العلامة ملًا على قارى رحمه الله: "وعندنا التقصير هو أن يأخذ من رؤوس شعر رأسه مقدار أنملة، رجلا كان أوامرأة، ويجب مقدار الربع على ماهو المقرر في المذهب." (مرقاة: ٥٣٠)
  - (٨) "أوتعذر التقصير بأن يكون شعره قصيرًا، أولبده بصبغ، فلايعمل فيه المقراض، تعين الحلق." (غنية: ١٥٥) مناسك: ٢٣٠)
    - (٩) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "فصعد الصفا بحيث يرى الكعبة من الباب."
- وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "واعلم أن كثيرًا من درجات الصفا دفنت تحت الأرض بارتفاعها، حتى إن من وقف على أول درجة من درجاتها الموجودة أمكنه أن يرى البيت، فلايحتاج إلى الصعود، ومايفعله بعض أهل البدعة والجهلة من الصعود حتى يلتصقوا بالجدار، فخلاف طريقة أهل السنة والجماعة ، شرح اللباب." (ردالمحتار: ٥٠٠/٢، ٢٥، غنية: ١٢٨، ١٣٠، مناسك: ١٧٢١)

حاضری کیلئے دھے گا بازی ، خصوصاً عور توں کا غیر محرموں کے ہجوم میں داخل ہونا حرام ہے، الیی کا حالت میں وُور سے سلام پڑھیں۔ علی مالت میں وُور سے سلام پڑھیں۔ ع

# طواف کی دُعا تیں

طواف کے چکروں میں جو دُ عائیں پڑھنے کا عام دستور ہوگیا ہے،ان کا شریعت میں کوئی شہوت ہیں ہوئی البتہ ایک شہوت ہیں کے بغیر صرف چندا یک کی ضعیف روایت ملتی ہے،البتہ ایک دو دُ عائیں قابلِ اعتماد روایت سے ثابت ہیں، مگران کی بھی کسی چکر کے ساتھ خصیص ثابت نہیں، بغیر خصیص کے ان کے پڑھنے میں حرج نہیں،اگر کوئی نہ پڑھے اور طواف کے دوران بالکل خاموش رہے تو بھی جائز ہے۔

وجوہ ذیل کی بناء پر چکروں کی دُعا نیں پڑھنا بدعت اور گناہ ہے:

ا به جوعمل ضعیف حدیث سے ثابت ہواس کوسنّت سمجھنا بدعت اور نا جائز ہے، جبکہ یہ دُعا ئیں کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں اورعوام وخواص ان کوسنّت سے بھی بڑھ کر فرض سمجھتے ہیں،اس لئے یہ بہت خطر ناک بدعت اور بہت بڑا گناہ ہے۔

کہ ان دُعاوُں کے التزام اور دینی اداروں کی طرف سے ان کی روز افزوں اشاعت کی وجہ سے عوام ان کوضروری سجھنے لگے ہیں،ایسی حالت میں امر مندوب بھی مکروہ ہوجا تا ہے، چہ جائیکہ جس کا ثبوت ہی نہ ہوئے

٣ ۔ اکثر لوگوں کو دُعا ئیں یادنہیں ہوتیں،طواف میں کتاب دیکھ کر پڑھتے ہیں اور

<sup>(</sup>۱) قال العلامة ملاعلى قارى رحمه الله: "وليحترز كل الاحتراز عن أذى غيره ، أى بكل وجه من وجوهه ؛فإنه حرام مجمع عليه داخل تحت الفسوق المنهى عنه." (مناسك: ٢/٢)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "ولاتقرب الحجر في الزحام ؛ لمنعها من مماسة الرجال. " (ردالمحتار: ٥٢٨/٢)

<sup>(</sup>٣) "ويمدعو بماشآء، وليس عن أصحا بنادعاء مؤقت ؛ لأن الإنسان يدعو بماشآء و؛ لأن توقيت الدعآء يذهب بالرقة ؛ لأنه يجرى على لسانه من غير قصد فيبعد عن الإجابة. بدائع" (غنية الناسك: ١٥٣)

<sup>(7)</sup> "وإتيان الأذكار، والأدعية، ولوتركها فسكت في جميع طوافه جاز." (غنية: 111، مناسك: 112

<sup>(</sup>۵) قال العلامة الحصكفي رحمه الله:" شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن لايعقتد سنية ذلك الحديث." (ردالمحتار: ١٢٨١)، السعاية: ٢٢/٢)

<sup>(</sup>٢) قال العلامة عبدالحي اللكنوي رحمه الله:".....وإن التزمه واعتقده ضروريا يشبه أن يكون مكروها، فرب شيء مندوب و مباح يكون بالتخصيص والالتزام مكروها." (السعاية: ٣٧/٢٣)

از دحام میں کتاب پڑھتے ہوئے چلنے سے خشوع نہیں رہ سکتا۔

کہ از دحام میں کتاب پر نظر رکھنا، اپنے لئے اور دوسروں کیلئے بھی باعث ایذاء ہے، بالخصوص دُعاوُں کی خاطر جھوں کی صورت میں چلنا سخت تکلیف دہ ہے جو کہ حرام ہے۔ کے مصورت میں چلا چلا کر دُعا کیں پڑھنے سے دوسروں کے خشوع میں خلل م

پر تاہے۔ پر

7 عوام دُعاوُں کے الفاظ سیح نہیں اداکر پاتے تو معلّم جھے کوروک کر الفاظ کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ طواف میں ٹھہرنا مکروہ تحرکی ہے، علاوہ ازیں اس صورت میں بعض لوگوں کا بیت اللّٰہ کی طرف پشت یا سینہ ہوجا تا ہے، یہ بھی مکروہ تحرکی ہے اورا گراسی حالت میں کچھآ گے کوسرک گئے تو اسٹے حسّہ کے طواف کا اعادہ واجب ہے۔ ل

الله کرےعلماءِ دین کومفاسد مذکورہ کی طرف التفات ہواوروہ اس بدعت شنیعہ ومعصیت علانیہ کی اشاعت کی بجائے اس سے اجتناب کی تبلیغ کا فرض ادا کریں۔







<sup>(</sup>١) ".....وترك كل عمل ينافي الخشوع والتذلّل." (غنية: ١٢٢)

<sup>(</sup>۲) (ردالمحتار: ۳۹۳/۲، بدائع: ۱۹/۳ ۱۱)

<sup>(</sup>٣) "والإسرار بالذكر والأدعية ، إلا إذا كان الجهر مشوشا للطائفين والمصلين فالإسرار حينئذ واجب." (غنية: ١٢٢، مناسك: ١٢٢، ١٩٥١ او ١٦٤، ١٢٥)

<sup>(</sup>٢) "ويكره .....الوقوف للدعاء في أثناء الطواف في الأركان أوفي غيره ؛ لأن الموالاة بين الأشواط وأجزاء الأشواط سنة مؤكدة."

<sup>(</sup>غنية: ٢ ١ ١ ) ١ ١ ١) قال العلامة ملا على قارى رحمه الله في مكروهات الطواف: 'أى الفصل بين أشواطه .....؛ لما يترتب عليه من ترك السنة وهو الموالاة بين الطواف." (مناسك: ١٩٠١)

<sup>(</sup>۵) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "ولوعكس أعاد مادام بمكة."

وقـال الـعـلامة ابـن عـابـديـن رحـمـه الله: "(قوله ولوعكس) بأن أخذعن يساره، وجعل البيت عن يمينه، وكذالوا ستقبل البيت بوجهه، أو استدبره، وطاف معترصًا." (ردالمحتار: ٣٩٣/٢)

<sup>(</sup>٢) "ليس شيء من الطواف عندنا يجوز مع استقبال البيت فإذا استقبله عند أحد الركنين ينبغي أن يقر قدميه في موضعهما حالة الاستقبال .....؛ لأنه لوزالت قد ماه في موضعهما إلى جهة الباب ولوقليلا في حال استقباله، ثم مضى من هناك في طوافه لكان قد قطع جزء من مطافه، وهو مستقبل البيت، هذا." (غنية:١١٣ /١١٣)

<sup>&</sup>quot;وفي محرمات الطواف" وأداء شيء من الطواف مع استقبال البيت. "(غنية: ١١٥،١٢٢)

# حج کے مسائل اوران کاحل

صاحبِ استطاعت معذور شخص کے حج کا حکم

سولان: ایک شخص پاؤں سے معذور ہے، تھوڑی دور بھی مشکل سے چل سکتا ہے، اس لئے اکیلا حج پرنہیں جاسکتا، مگر مالدار ہے اور اپنے ساتھ جانے والے معاون کے مصارف بسہولت برداشت کرسکتا ہے، ایسی حالت میں اس پر حج فرض ہے یانہیں؟

جو (كب: صورت مسئوله ميں اس پرخود حج كرنا تو فرض نہيں، البتہ حج بدل كرادينا ضرورى ہے، كيكن بعد ميں اگر تندرست ہوگيا تو خود حج كرنا لازم ہوگا۔ اگر معاون ساتھ ركھ كرخود حج

ہے۔ کرلےتوزیادہ بہتر ہے۔ والٹد سبحانۂ وتعالی اعلم

نابينا كيلئے حج كاحكم

سوڭ: اگرنابینا شخص صاحب حیثیت ہوتواس پر حج فرض ہے یانہیں؟

جو (ب: نابینا اورمفلوج وغیرہ سب معذورین کا وہی حکم ہے جواوپر صاحبِ استطاعت

معذور کے مسکلہ میں تحریر کیا گیا۔ کے واللہ سبحانۂ وتعالی اعلم

حج کرنے میں تاخیر کی ، پھرمعذور ہو گیا

سول: میری والدہ دس سال سے نابینا ہیں، جب آئکھیں درست تھیں تو مالدار ہونے کی وجہ سے ان پر جج فرض تھا، مگر وہ جج نہ کرسکیں، اب دریافت طلب میہ ہے کہ اب نابینا ہونے

(رد المحتار: ٣٠/٣٠ طبع دار المعرفة)

<sup>(</sup>٢١) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "فلايجب على مقعدو مفلوج و شيخ كبير لايثبت على الراحلة بنفسه وأعمى، وإن وجد قائدًا ومحبوس وخائف من سلطان لابأنفسهم ولابالنيابة في ظاهر المذهب عن الإمام وهو رواية عنه ، وظاهر الرواية عنهما وجوب الإحجاج عليهم، ويجزيهم إن دام العجزوإن زال أعادوا بأنفسهم.

والحاصل: أنه من شرائط الوجوب عنده ومن شرائط وجوب الأداء عندهما، وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرنا، وهو مقيد بما إذا لم يقدر على الحج وهو صحيح، فإن قدر ثم عجز قبل الخروج تقرر دينا في ذمته فيلزمه الإحجاج (إلى أن قال) وظاهر التحفة اختيار قولهما، وكذا الاسبيجابي، وقوّاه في الفتح و مشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء اهم من البحر والنهر، وحكى في اللباب اختلاف التصحيح وفي شرحه أنّه مشى على الأوّل في النهاية وقال في البحر العميق إنه المذهب الصحيح، وأن الثاني صححه قاضى خان، في شرح الجامع، واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام."

کی حالت میں ان کو جج بدل کرانا فرض ہے یانہیں؟

جو (كب: ان پر جج فرض تھااوركوئى عذر جج كرنے سے مانع نہ تھاتو تاخير كرنے سے گناہ ہوا، اس پراستغفاراوراب جج بدل كرانا فرض ہے۔ لواللہ سبحانۂ وتعالی اعلم جج بدل كہال سے كرايا جائے؟

سول : حج بدل کہاں سے کرانا چاہئے؟ اگر کسی ایسٹخص سے کرایا جائے جومکتہ میں رہتا ہو تو جائز ہے یانہیں؟ مکتہ میں بعض دینی مدارس کے ذمتہ داروں کی طرف سے حج بدل کرانے کا انتظام ہوتا ہے، ان کے ذریعہ حج بدل کرانا کیسا ہے؟

جو (ب: اگرکسی زندہ معذور کی طرف سے یا کسی مردہ کی وصیت سے حج بدل کیا جار ہا ہوتو اس زندہ یا مردہ کے وطن سے حج کرانا ضروری ہے۔

اگرمیّت کا تہائی مال اس کیلئے نا کافی ہواورور ثدا پنے حصّہ سے زیادہ مال دینے پرراضی نہ ہوں تو جہاں سے تہائی مال سے حج ہو سکے وہیں سے کرایا جائے۔

اگر وصیت کر نیوالے یا معذور نے خود کوئی جگہ متعین کر دی ہوتو وہیں سے کرایا جائے، خواہ معین کر دہ جگہ مگلہ ہی ہو۔اگر وصیت کرنے والے نے مال کی کوئی مقدار معین کر دی ہوتو جہال سے وہ کافی ہو سکتی ہو وہیں سے جج کرایا جائے، مقدار اتنی ہو کہ مُلّہ ہی سے جج کیلئے کافی ہوسکتی ہوتو مکہ ہی سے جج کرایا جائے، مگر صاحب استطاعت کیلئے ایسا کرنا مکر وہ ہے۔ کافی ہوسکتی ہوتو مکہ ہی سے جج کرایا جائے، مگر صاحب استطاعت کیلئے ایسا کرنا مکر وہ ہے۔ اگر معذور نے کسی کو جج کیلئے نائب نہیں بنایا تھایا میت نے وصیت نہیں کی تھی، بلکہ کوئی شخص کسی زندہ معذوریا کسی میت کی طرف سے تبر عاً یعنی محض ثواب حاصل کرنے کی نیت

<sup>(</sup>۱) قال الحسكفى رحمه الله: "فرض مرة على الفور فى العام الأول عند الثانى، وأصح الروايتين عن الأمام و مالك و أحمد، فيفسق وترد شهادته بتأخيره أى سنينًا." وقال ابن عابدين رحمه الله: "فم لايخفى أنّه لايلزم من عدم الفسق عدم الإثم فإنّه يأثم ولوبمرة."(ردالمحتار:٣/٠٤مطبع دارالمعرفة)

وقال ابن عابدين رحمه الله: "فلايجب على مقعدو مفلوج و شيخ كبير لايثبت على الراحلة بنفسه وأعمى وإن وجد قائداً (إلى أن قال) لابأنفسهم ولا بالنيابة في ظاهر المذهب عن الإمام وهو رواية عنهما ، و ظاهر الرواية عنهما وجوب الإحجاج عليهم و يجزيهم إن دام العجز، وإن زال أعادوا بأنفسهم، (إلى أن قال) فإن قدر ثم عجز قبل الخروج تقرر دينا في ذمته ، فليزمه الإحجاج. "ايضاً: ٣/٣٥)

سے ج کرانا چاہتا ہے تو وطن سے کرانا ضروری نہیں ، مکہ سے بھی جائز ہے ، مگر ج کرانے والا صاحبِ استطاعت ہوتو میقات سے کرانا افضل ہے۔

مُلّہ سے جج کرانے کی صورت میں اس کا خاص اہتمام کیا جائے کہ جج کرنے والا مسائل سے واقف متقی اور قابلِ اعتماد ہو، کیونکہ بعض لوگ کئی اشخاص کی طرف سے حج بدل کر لیتے ہیں، جبکہ اس صورت میں کسی کا بھی جج نہیں ہوتا۔ واللہ سبحانۂ وتعالی اعلم

حالتِ احرام میں کنگوٹ یا نیکر پہننا

سوڭ: احرام كى حالت ميں كنگوٹ يا نيكر پہن سكتے ہيں يانہيں؟ عذر ہوتو كيا حكم ہے؟ جو (ب: آنت وغيرہ اُنزنے يا اس جيسے کسی عذر سے كنگوٹ باندھنا جائز ہے، بلاعذرايسا كرنا مكروہ ہے، مگراس پركوئی جزاءوا جب نہيں۔ ل

نیکر پہننا بہر حال نا جائز ہے خواہ عذر ہو یانہ ہو،سلا ہوا کپڑ ایپننے کی جزاءواجب ہوگ۔ واللہ سبحانۂ وتعالی اعلم

### احرام میں جرابیں پہننا

سوڭ: حالت ِاحرام میں سردی کی وجہ سے جرابیں پہننا جائز ہے یانہیں؟ جو (ب: حالت ِاحرام میں جرابیں پہننا جائز نہیں ی<sup>ئ</sup>واللہ سِجاعۂ وتعالی اعلم وقو ف ِمز دلفہ حجیوڑ نے کا حکم

سول : اگر مریض ، ضعیف یا مستورات ہجوم اور تھکان کی وجہ سے مزدلفہ میں وقوف نہ کریں اور صبح صادق سے پہلے مٹی چلے جائیں تو جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو جوشخص ان کے ساتھ کی وجہ سے وقوف نہ کرے،اس کیلئے کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) قال الحصكفي رحمه الله: "فان زرّره أو خلّله أوعقده أساء و لادم عليه."

قال ابن عابدين رحمه الله:"وكذا لوشده بحيل ونحو ؛لشبهه حنيئذٍ بالمخيط." (ردالمحتار: ٣٨١/٢)

 <sup>(</sup>٢) قال الحصكفي رحمه الله: "....وخفين إلا أن لايجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين عند معقد الشراك فيجوز لبس السرموزة
 لا الجوربين."(ردالمحتار:٣/ ١٥٥ طبع دارالمعرفة)."ولا يلبس الجوربين كمالايلبس الخفين." (تاتارخانية: ٣/٢ ٢/٩)

جو (ب: بوڑھوں، بہاروں اورخوا تین کیلئے وقوف مزدلفہ چھوڑ کرمنی چلے جانا جائز ہے اوران پرکوئی دم بھی واجب نہیں، مگر تندرست آ دمی اگر وقوف مزدلفہ چھوڑ کر صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے چلا جائے تو اس پردم واجب ہے، کیونکہ اس نے بلاعذر وقوف ترک کیا ہے، دوسروں کی وجہ سے اسے معذور قر ارنہیں دیا جاسکتا۔ کی وجہ سے اسے معذور قر ارنہیں دیا جاسکتا۔ ک

منتبيد:

معذوراورغیرمعذورکایہ فرق کہ معذور پروقوفِ مزدلفہ چھوڑ دینے سے دَم لازم نہیں اور غیر معذورکا یہ فرق کہ معذور پروقوفِ مزدلفہ کے ساتھ خاص ہے، احرام میں جو چیزیں ممنوع ہیں، اگران میں سے کسی کا ارتکاب بیاری وغیرہ کے عذر سے بھی کرنا پڑے تو دم واجب ہوتا ہے۔ واللہ سجانۂ وتعالی اعلم

### حالت ِاحرام میں نقاب چہرہ سے لگ گیا

سوڭ: اگر حالت ِ احرام میں کسی عورت کے برقع کا نقاب ہوا کی وجہ سے اُڑ کر بار بار چہرہ سے لگتا رہے یاسوتے ہوئے چا دروغیرہ کسی مردیا عورت کے چہرہ پر پڑجائے تواس کا کفارہ کیا ہے؟ جو (لرب: اگر ایک گھنٹہ سے کم وقت نقاب چہرہ کے چوتھائی حصہ سے لگارہا ہو یا چا درمرد یا عورت کے چہرے کے چوتھائی حصہ پر پڑی رہی ہوتو اس کے کفارے میں اختلاف ہے جعض فقہاء نے اس کو ترجیح دی ہے کہ نصف صاع یعنی سوا دو کلوگندم صدقہ کرنا واجب ہے اور بعض فقہاء نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس صورت میں ایک مھی صدقہ کرنا واجب ہے، پہلا قول احوط

 <sup>(</sup>١) قال الحصكفى رحمه اللِّه: "لوتركه بعذر كزحمة بمزدلفة لاشىء عليه."

قال ابن عابدين رحمه الله: "(قوله كزحمة)عبارة اللباب إلا إذا كان لعلة أوضعف ، أوتكون امرأة تخاف الزحام فلاشيء عليها ا ه لكن قال في البحر ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل اهرددالمحتار: ٢٠٣٠ ٢٠ طبع دارالمعرفة) (٢) قال الحصكفي رحمه الله: "وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل و لا بأس بتغطية أذنيه وقفاه." (ردالمحتار: ٢٥٩ ١٠ دارالمعرفة) قال ابن عابدين رحمه الله تحت قوله: "وستر الوجه كله او بعضه: "لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يومًا أوليلة دم ، والربع منهما كالكل، وفي الأقل من يومًا أومن الربع صدقة كما في اللباب. وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من أنها لا تغطي وجهها الإحماعا. ها" (رد المحتار: ١٨/٣ ١٠ دار المعرفة)

قـال الـحـصـكـفـي رحـمه اللّه: ''وإن طيب أوحلق أولبس بعذر خيّرإن شاء ذبح في الحرم أوتصدق بثلاثة أصوع طعامٍ على ستة مساكين أين شاء أوصام ثلاثة أيّام ولومتفرقة."

وقـال اَبـن عابدين رحمه الله:"(فُوله إن شّاء ذبح) هذا فيما يجب فيه الدم ، أمَّا مايجب فيه الصدقة إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أوأقل على مسكين أوصام يومًا ، كمافي اللباب."(ردالمحتار: ٣/ ١٤٢،٢٧٢،دارالمعرفة)

ہے اور دوسرااوسع۔ ہواکی وجہ سے بار بارابتلاء ہوتو دوسر نے قول پڑمل کرنے کی گنجائش ہے۔

ایک گھنٹہ سے زیادہ اور ایک دن یا ایک رات سے کم ایسا ہوا ہوتو بالا تفاق نصف صاع صدقہ کرنا واجب ہے، ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ ہوا ہوتو دم واجب ہے، یعنی کررا، بکری، دنبہ، دنبی یا بھیٹر وغیرہ ذنح کر کے مساکین برصدقہ کرے۔

یہ تفصیل بلا عذر سریا چہرہ ڈھانکنے کے بارے میں ہے، اگر کسی عذر سے سریا چہرہ کا چوتھائی یا زیادہ حصہ ڈھانکا تو گھنٹہ یا اس سے زیادہ وقت ہونے کی صورت میں اختیار ہے کہ نصف صاع صدقہ دے یا ایک دن روزہ رکھے اور عذر سے ایک دن یا ایک رات یا زیادہ ایسا ہوا ہوتو اختیار ہے کہ دم ذبح کر کے مساکین کودے یا تین صاع چھ مساکین کودے یا تین روزے رکھے۔

نصف صاع کے وزن کی مقدار کے بارے میں علاء کے درمیان کچھا ختلاف ہے، بعض محققین کی تحقیق کے مطابق اس کی مقدار سوا دو کلو جبکہ بعض حضرات کے نز دیک پونے دوکلوہے، پہلا قول احوط ہے اور عبادات میں احتیاط ہی پڑمل کرنا جیا ہے۔

والتدسجانه وتعالى اعلم

## عورت كيلئے بغيرمحرم سفر حج

سوڭ: ايك ضعيف العمر ٨٠سال كى خاتون هج كرنا چا ہتى ہے، گراس كے ساتھ جانے كيلئے كوئى محرم نہيں ،البتہ بعض جانے والے يارشته دار حاجی حضرات اپنی مستورات كوساتھ ليكئے كوئى محرم نہيں ،اگر بيخا تون بھی ان كے ساتھ چلی جائے تواس كی گنجائش ہے يانہيں ؟ ہوراب: عورت خواہ کتنی ہی بوڑھی ہواس كيكئے بغير محرم كے سفر كرنا جائز نہيں ،خواہ وہ سفر حج

<sup>(</sup> ا) عن عمروبن دينارقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاتحجن امرأة إلاّ و معها ذو محرم." (أخرجه الدار قطني)

قال ابن عابدين رحمه الله: "النوع الثاني شروط الأداء، وهي التي إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب، وجب أداؤه بنفسه، وإن فقد بعضها مع تحقيق شروط الوجوب فلايجب الأداء بل عليه الإحجاج أو الإيصاء عندالموت وهي خمسة منها:سلامة البدن ودامن الطريق، وعدم الحبس، المحرم أو الزوج للمرأة وعدم عدة لها. " (ردالمحتار: ٣٠/ ٢١ ٥، ١٥ ارا المعرفة)

ہی کا کیوں نہ ہواور دوسری عور تیں اپنے محارم کے میں ساتھ کیوں نہ ہوں۔ اگر مرتے دم تک محرم میسر نہ ہوتو آخری وقت میں حج بدل کی وصیت کر دے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم حج میں تاخیر جائز نہیں

سوڭ: ایک شخص پر جج فرض ہے، مگروہ بعض دنیوی مصالح یا بعض مصروفیات کی بناء پر جج آیندہ سال تک ملتو ی کررہا ہے، کیااس صورت میں وہ گنهگار ہوگا؟

جوراب: هج کی فرضیت علی الفورہے، تاخیر کرنا جائز نہیں، اگر فرض ہونے کے بعد بلا عذر محض دنیوی مشاغل یا مصالح کی وجہ سے تاخیر کی تو گنہگار ہوگا۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم حاجت سے زائد زمین ہوتو جج فرض ہے

سو (النظام المستخف کے پاس اتنی زمین ہے کہ اس سے صرف سال بھر کے ضرور کی اخراجات پورے کئے جاسکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں، البتۃ اگر پچھز مین فروخت کردے تو جج کا انتظام ہوسکتا ہے، اس صورت میں زمین فروخت کر کے جج کرنا فرض ہے یا نہیں؟ جو (اب: جتنی زمین فروخت کر کے جج کے مصارف کا انتظام ہوسکتا ہے، وہ فروخت کرنے کے بعد بقیہ زمین سے معاشی ضرورت پوری ہوسکتی ہوتو جج فرض ہے کے واللہ سجانہ وتعالی اعلم کے بعد بقیہ زمین سے معاشی ضرورت پوری ہوسکتی ہوتو جج فرض ہے کے واللہ سجانہ وتعالی اعلم

نفل حج کی نیت سے فرض سا قط نہ ہوگا

سوڭ: زید پر ج فرض نه تھا،اسے نفل ج کیلئے کسی نے روپے دیئے، چنانچہ وہ نفل جج پر چلا گیا، چندسال بعداللہ تعالی نے اسے آئی دولت دی کہ وہ با سانی جج کرسکتا ہے، کیا اب اس پر جج کرنا فرض ہے؟

<sup>(</sup>١) قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: "فرض مرة على الفور في العام الأول عند الثاني ، و أصح الروايتين عن الإمام و مالك وأحمد، فيفسق و ترد شهادته بتأخيره أي سنيناً ."

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : " ثم لا يخفي أنه لا يلزم من عدم الفسق عدم الإثم ، فإنه يأثم و لو بمرةٍ."

<sup>(</sup> رد المحتار: ٣٠/٥ ٢ ٥، ١٥ ارالمعرفة) (٢) قال الإمام قاضي خان رحمه الله: "وإن كان صاحب ضيعة، إن كان له من الضياع مالو باع مقدار مايكفي لزاده و راحلته ذاهبًا وجائيًا ونفقة عياله وأولاده ويقي له من الضيعة قدر مايعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج وإلَّا فلا. " (خانية على هامش الهندية: ٢٨٢١)

جو (آب: نفل حج کی نیت سے فرض حج ادانہ ہوگا،خواہ نیت کرنے والے پر بوقتِ نیت مج فرض ہویا نہ ہو،الہٰدااگرزید نے فعل کی نیت کی تھی تواب دوبارہ حج کرنا فرض ہے،اوراگراس نے فرض حج کی نیت کی تھی یا مطلق حج یعنی فرض فعل کی تعیین کئے بغیر صرف حج کی نیت کی تھی تو فرض حج ادا ہوگیا، دوبارہ کرنا ضروری نہیں ۔ اواللہ سجانہ تعالیٰ اعلم

جس نے جج نہیں کیا وہ حج بدل کرسکتا ہے یا نہیں؟

سول : جس شخص نے جج نہ کیا ہووہ کسی دوسرے کی جانب سے جج بدل کرسکتا ہے یا نہیں؟ جو (ب: اگراس پر جج فرض ہے تواس کیلئے جج بدل کرنا مکروہ تحریمی ہے، جج بدل کروانے والے کا حج ادا ہوجائیگا مگر اس کیلئے ایسے شخص کو حج بدل کیلئے بھیجنا مکروہ تنزیبی ہے۔ اوراگراس پر جج فرض نہیں تو پھرضروری تو نہیں کہ اس نے پہلے حج کیا ہو، البتہ بہتر ہے۔ کے واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم

### رمی میں نائب بنانا

سول : ایک شخص کو پاؤں میں چوٹ آگئی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہوگیا، اس لئے اس نے اپنی رمی دوسر نے شخص کے ذریعہ کروائی، بیوی اورلڑ کی بھی سفر جج میں ساتھ تھیں، رمی کیلئے کوئی دوسرامحرم ساتھ جانے والانہ ہونے کی وجہ سے ان کی رمی بھی کسی دوسرے مردسے کروائی، کیاان نتیوں کی رمی تھے ہوگئی ؟

جو (ب: اگر سوار ہو کر بھی جمرات تک نہ جا سکتا ہو<sup>ت</sup>، یا سواری کا انتظام ممکن نہ ہواور کوئی اٹھا کر

<sup>(</sup>۱) وقال ابن عابدين رحمه الله تحت قوله على مسلم: "النوع الرابع: شرائط وقوع الحج عن الفوض، وهي تسعة: (إلى أن قال) والأداء بنفسه إن قدر، وعدم نية النفل وعدم الإفساد وعدم النية عن الغير. "(رد المحتار: ٥٢٢/٣، دار المعرفة)

<sup>(</sup>٣) قال المحصكفي رحمه الله: "فجاز حجّ الصرورة." قال ابن عابدين رحمه الله: "وقال في الفتح ايضاً: والأفضل أن يكون قد حجّ عن نفسه حمجة الإسلام... قال في البحر: "والحق أنّها تنزيهية على الآمر؛ لقو لهم والأفضل إلخ، تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج و لم يحجّ عن نفسه ؛ لأنّه أثم بالتاخير. "ردالمحتار: ٢٥/٣، دار المعرفة)

<sup>(</sup>٣) السادس أن يرمى بنفسه فلا تجوز النيابة فيه عند القدرة، وتجوز عند العذر فلورمى عن مريض بأمره جاز، ولاتجوز النيابة عنه إلا أن لا يجدمن يحمله."الرجل والمرأة في الرّمى سواء إلا أن رميها في اللّيل أفضل ، فلاتجوز النيابة عن المرأة بغير عذر، قد تبين مما قدمنا أنهم جعلوا خوف الزحام عذراً للمرأة ولمن به علة أوضعف في تقديم الرمى قبل طلوع الشمس أوتأخيره إلى الليل، لافي جواز النيابة عنهم؛ بلعدم الضرورة، فلولم يرموا بأنفسهم؛ لخوف الزحام تلزمهم الفدية."(غنية الناسك: ١٠٠مممم عيرية دهلي)

لے جانے والا بھی نہ ہوتو اس کی رمی ہوگئ، بیوی اور بیٹی کی رمی صحیح نہیں ہوئی، جمرات تک جانے کیا خوم ساتھ ہونا ضروری نہیں،اس لئے ان پردم واجب ہے۔واللہ سبحانہ وتعالی اعلم شو ہرکی ا جازت کے بغیر سفر جج

سور (از): اگر شوہر بیوی کوخر چہنیں دیتا اور نہ ہی کسی طرح کی خبر گیری کرتا ہے، بیوی اپنے میکے میں رہتی ہے وہی اسکے اخراجات بر داشت کرتے ہیں، اب اسکے بھائی بھا بیاں سب حج پر جارہے ہیں اور اسکو بھی اپنے خرج پر ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اس لئے کہ پیچھے اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا شوہر کی اجازت کے بغیر بی خورت حج پر جاسکتی ہے؟ جواب: جائز ہے اس لئے کہ بیسفراس عورت کیلئے ایسا ہی ہے جیسے کوئی دوسرا سفر اسکے میکے والوں کو پیش آئے اور مجور اً اس عورت کو ان کے ساتھ رہنا پڑے، سووہ جائز ہے، لہذا بی بھی جائز ہے۔ اور پیش آئے اور مجور اً اس عورت کو ان کے ساتھ رہنا پڑے، سووہ جائز ہے، لہذا بی بھی جائز ہے۔ ا

## بغيراحرام كےحرم ميں داخل ہونے كاحكم

سوڭ: جوآ دمی مکه کارہنے والا نہ ہووہ جج کرنے گیا مگر بغیراحرام کے حرم میں داخل ہوگیا، اس کے بعداحرام باندھا تواس کا کیا تھم ہے؟

جو (ب: اس کا حج ادا ہوجائے گالیکن اس پر دم لازم ہے، یعنی ایک بھیڑ، بکری، دنبہ یا بکرا ذنح کر کے مساکین کودے دے۔ ی

### مالِ حرام سے حج ادا ہوتا ہے یا نہیں؟

سوال: جس شخص کے پاس بنک،انشورنس وغیرہ کی آ مدن سے کافی مال ہے، اس پر جج

<sup>(</sup> أ ) قال الحصكفي رحمه اللهِ إن وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام. "

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "أي إذا كان معهامحرم وإلاّ فله منعها كما يمنعها عن غيرحجة الإسلام."

<sup>(</sup>ردالمحتار:٥٣٣/٣)،دارالمعرفة) (دالمحتار:٥٣٣/٣)، قال الإمام القاضيخان رحمه الله: "ولو دخل الآفاقي مكة بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات في تلك السنة وأحرم بحجة الإسلام من المرابعة المرابعة الإسلام المرابعة المرابعة

<sup>)</sup> قال الإهام الفاضيحان رحمه الله: وتودحل الاقافي محه بعير إحرام سم رجع إلى الميقات في نلك السنه واحرم بحجه الإسلام سقط عنه ماكان واجبا بالممجاوزة و دخول مكة بغير إحرام عندنا، وإن لم يخرج من مكة حتى مضت السنة ثم خرج إلى الميقات في السنة الثانية وأحرم بحجة الإسلام وحجّ، يجزيه عن حجة الإسلام ولايسقط عنه الدم الذي كان واجباعليه في العام الأوّل. "زخانية على هامش الهندية: ٢٨٤/١)

فرض ہے یانہیں؟ اگر کرلیا تو فرض ادا ہوجائیگایانہیں؟

جو (ك: مال حرام جتنازياده بهى ہو،اس سے جج فرض نہيں ہوتا،اس كاما لك تك پہنچا ناممكن نه ہوتو مساكين پرصدقه كرنا واجب ہوتا ہے، تا ہم كسى نے فرض جج اداكر نے كى نيت سے يا مطلق جج كى نيت سے جے كيا تواگر چہ ثواب نہيں ملے گا مگر فرض ادا ہوجائيگا ،فل كى نيت كى ہوتو فرض جج ادانہيں ہوگا۔ واللہ سجانہ وتعالى اعلم

عمرہ کرنے سے فرضیت حج میں تفصیل

سول : کیاعمرہ کرنے سے جج فرض ہوجا تاہے؟

جو (اب: اگر ماہ شوال شروع ہونے سے قبل عمرہ کر کے واپس آگیا تو جج فرض نہیں ہوا، البتہ اگر ماہ شوال وہیں شروع ہو گیا اور اس نے اس سے پہلے جج نہ کیا ہواور اس کے پاس جج کے مصارف بھی ہوں تو جج فرض ہوجائے گا۔

اگر حکومت کی طرف سے حج تک تھہرنے کی اجازت نہ ہوتو حج فرض ہوگا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، رائح یہ ہے کہ اس پر حج بدل کرانا فرض ہے، ملّہ ہی سے حج کراد ہے کین اگر بعد میں خود حج کرنے کی استطاعت ہوگئی، یعنی اگر کسی دوسرے سال مصارف حج کا انتظام ہوگیا اور کوئی عذر مانع حج نہ رہاتو خود حج کرنالا زم ہوگا۔

البتة اگریشخص پہلے فرض حج کرچکا ہوتو اس پر حج فرض نہیں، کیونکہ حج عمر بھر میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے۔واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

### والدين كوففل حج كروانا

سول : ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ مثلاً بیٹے کی اچھی سروس لگ گئی یا بیرون ملک چلا گیا یا سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوتے وقت پنشن ملی تو وہ خود فریضہ کمج ادا کرنے کی

<sup>(</sup>١) قال الحصكفي رحمه الله تعالى: "و قد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام." قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "ولذا قال في البحر : "ويجتهد في تحصيل نفقة حلال ؛فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث، مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافى بين سقوطه و عدم قبوله فلا يثاب ؛لعدم القبول و لا يعاقب عقاب تارك الحج. اه" (رد المحتار: ٣- ١٩ ما ١٥ مدار المعرفة)

بجائے والدین کو جج پر بھیجنا ہے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ والدین کا فرض جج ادا ہوگا یا نفل؟ بیٹے برفرض رہے گایاسا قط ہوجائے گا؟

جو (ب: ملازمت یا پنشن وغیرہ سے جورقم بیٹے کو حاصل ہوتی ہے وہ خوداس کا ما لک ہوتا

ہے، لہذا اگر بقدراستطاعت رقم اسے جج کیلئے درخواسیں جمع کروانے کی تاریخ میں حاصل ہوگیا، موئی یا حاصل تو پہلے ہوئی تھی مگراب تک اس کی ملک میں ہے تو خوداس پر جج فرض ہوگیا، ایسی صورت میں خود جج نہ کرنا اور والدین کو جج کروانا جائز نہیں، اگر اس نے خود جج نہ کیا تو

اس کے ذمہ فرض رہے گا اور بلاعذرتا خیر کا گناہ الگ ہوگا۔

باقی والدین کا یہ جج فرض ہوگا یانفل؟ تو والدین کے موسم جج میں مکہ پہنچنے اور جج پر قادر ہونے کی وجہ سے ان پر جج فرض ہوگیا، لہٰذا انہیں وہاں پہنچنے کے بعد فرض جج کی نیت کرنی چاہئے، سوا گرانہوں نے فرض جج کی نیت کی یامطلق جج کی نیت کی بفل کی نیت نہیں کی، تو انکا فرض جج ادا ہوجائیگا اور اگرانہوں نے فل جج کی نیت کی تو فرض جج ادا نہیں ہوگا اور فرض فرم میں باقی رہےگا۔

اگرکسی کوجی کی درخواسیں جمع کروانے کی تاریخ سے پہلے قم حاصل ہوئی اوراس نے اس تاریخ سے پہلے قم حاصل ہوئی اوراس نے اس تاریخ سے پہلے پہلے وہ والدین کو ہدیہ کر دی اوراس پرانہیں الگ الگ قبضہ بھی دے دیا تواب حج صرف والدین پر ہی فرض ہوگا ،الہذاان پر حج کیلئے جانا فرض ہوجائیگا۔واللہ سبحانہ وتعالی اعلم ایک نا جائز اسکیم کے ذریعیہ حج کرنا

سول : میں عسکری سیمنٹ واہ میں ملازم ہوں ، ہمارے ہاں جج کی ایک اسکیم میں جوملازم شامل ہووہ ساٹھ روپے ماہانہ دیتا ہے ، پھر سال میں ایک مرتبہ دویا تین آ دمی بذریعہ ٔ قرعہ اندازی منتخب ہوتے ہیں اور جورقم سال میں جمع ہوتی ہے وہ ان منتخب امید واروں کو دیتے ہیں اوروہ اس رقم سے جج کرتے ہیں ، جوشخص اسکیم میں شامل نہ ہواور ماہانہ پیسے نہ دے اس کو

قرعه اندازی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ آپ اس اسکیم کی شرعی حیثیت بتا کیں اور مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں:

- (۱) جس شخص کا نام قرعه اندازی میں نکے تو کیاوہ ان پییوں سے حج کرسکتا ہے؟ اس
  - كا حج فرض ادا ہوجائے گایا نہیں؟
  - (۲) اگروه پہلے جج کر چکا ہوتو دوبارہ جج کرسکتا ہے یانہیں؟
- (٣) اسكيم كى شرط كے مطابق قرعه اندازى ميں نام نكلنے پراس رقم ہے كسى رشته دار كو بھى
  - جج کراسکتے ہیں، کیا شرعاً پیجا ئزہے؟
- (٤) اگراوپروالی صورتوں میں جج کرنا جائز نہیں تو منتخب امیدواراس رقم کا کیا کرے جو اس نے اسکیم سے لی ہو؟

جو (كب: يه صورت جوا ہونے كى بناء پر حرام اور سخت گناہ ہے اور نامز دھنص كو ملنے والى رقم حرام ہے، اسے مالكوں كولوٹانالازم ہے، اس كے ذريعہ خود جح كرنايا اپنے كسى رشتہ داركو جح كرانا بہت سخت گناہ ہے، اللہ تعالى خود بھى پاك ہيں اور پاكيزہ اشياء ہى كو قبوليت بخشتے ہيں، البتہ اگر اس رقم سے جح كرليا ہے تو جح كا فرض ذمه سے ساقط ہوگيا، بشر طيك فل جج كى نيت نہ كى ہو،كين اسے جح كا ثواب نہيں ملا اور جتنى رقم لى ہے اس كا اصل مالكوں كولوٹانا بھى لازم ہے۔ واللہ سجانہ و تعالى اعلم

## ز مین خریدنے کیلئے رقم رکھی ہوتو حج کا حکم

سول : ایک خفس نے اپنی زمین اس نیت سے فروخت کی کہ سی اور جگہ زمین خریدے گا، مگراسے زمین حسب تمنانہ ملی تواس نے وہ رقم تجارت میں لگادی، رقم کی مقداراتنی ہے کہ وہ حج کرسکتا ہے اور گھر والوں کے مصارف بھی چھوڑ سکتا ہے، دریافت بیکرنا ہے ایسے خض پر حج فرض ہے یانہیں؟

قال الحصكفي رحمه الله: "وقديتصف بالحرمة كالحج بمال حرام."

ص المحصصي و المصطفى و المستقب و المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب الفرض عنه معهاء و الاتنافي بين سقوطه قال ابن عابدين رحمه الله: "فإنه الايقبل بالنفقة الحرام كماور د في الحديث، مع أنّه يسقط الفرض عنه معهاء و الاتنافي بين سقوطه و عدم قبو له فلايتاب ؛لعدم القبول و الايعاقب عقاب تارك الحج. " (ردالمحتار : ١٩/٣) دا ١٥، دار المعرفة)

جو (رب: ایام حج میں وہ رقم موجود ہو،خواہ اپنے پاس ہو، بینک میں ہویا تجارت میں گلی ہوتو حج فرض ہے۔ ٔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

احرام سے حلال ہونے کے لئے چند بال کٹوانا

اگرکسی نے چوتھائی سر سے بھی کم کے بال کاٹے یا مونڈ بے تواس کا احرام نہیں اتر ااور ممنوعات احرام حلال نہیں ہوئے۔اگر سر پر بال ہی نہیں تو بھی صرف استرا پھروانا ضروری

<sup>(</sup>١) قبال ابن عابدين رحمه الله تعالى: تحت قوله: "وإن لم يكن له مسكن و لا شيء من ذلك و عنده دراهم تبلغ به الحج و تبلغ ثمن مسكن و خادم و طعام و قوت وجب عليه الحج و إن جعلها في غيره أثم اله لكن هذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب، أما قبله فيشتري به ما شاء ؛ لأنه قبل الوجوب. " (رد المحتار: ٣٨/٥ دارالمعرفة)

 <sup>(</sup>۲) قال الحصكفى رحمه الله تعالى: "ثم بعد الرمى ذبح إن شاء ؛ لأنه مفرد ثم قصر بأن يأخذ من كل شعرة قدر الأنملة وجوبا، و
تقصير الكل مندوب، والربع واجب، ويجب إجراء الموسى على الأقرع و ذى قروح إن أمكن و إلا سقط."

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:"( قوله بأن يأخذ)قال في البحر: و المواد بالتقصير أن يأخذ الرجل و المرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة، كذا ذكره الزيلعي، ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط."

<sup>(</sup>رد المحتار: ٣/ ١ ١ ٢، دارالمعرفة)

<sup>&</sup>quot;و أقل ما يجزى من الحلق و التقصير عند الشافعي ثلاث شعرات وعند أبي حنيفة ربع الرأس . "( نووى شرح مسلم: ١/٠٢٠)

ہے،البتۃ اگرکسی کے سر پر زخم ہواور استرابھی نہ پھر سکے تو اس سے یہ واجب ساقط ہوجا تا ہے۔اس قدر وسعت کے باوجود اگرعوام بغیر کسی مجبوری کے صرف بالوں کے عشق میں غلط راستہ اختیار کرلیں تو اس کا کیاعلاج ہے؟

بالوں کے ایسے عاشقوں کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدلا جائے گا۔اس زمانے میں تو ڈاڑھی منڈ انے ،جھوٹ بولنے ،غیبت کرنے ،سود لینے کا رواج عام ہوگیا ہے تو کیا اس سب پچھ کی اجازت دے دی جائے گی؟ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

ج كيلئے ساتھ كوئى محرم نە ہوتو جج بدل كروانا

سول : ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، اس کی کوئی اولا دبھی نہیں ہے، اس کی کوئی ہے، اس کی کوئی اولا دبھی نہیں ہے، اپنے بھائی کے پاس رہتی ہے، اس پر جج فرض ہے اور اس کے بہت سے بھتیج ہیں، ان سب پر جج فرض ہے، لیکن کوئی اس کے ساتھ جج کے لئے تیار نہیں، پوچھنا یہ ہے کہ کیاوہ اپنی جگہ کوئی دوسرا شخص بھیج سکتی ہے؟

جو (ب: محرم کے بغیراس کیلئے جی پرجانا جائز نہیں،اگر آخر عمر تک کوئی محرم نہیں ملاتو جی بدل کرادے یااس کی وصیت کردے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بچین میں کیا ہوا جی کافی نہیں

سول : زیدنے اپنے دادا کے ساتھ اس وقت حج کیا تھا جب وہ نابالغ تھا، اب بالغ ہونے کے بعد حج کرنے کی استطاعت ہوتو کیا دوبارہ حج کرنا فرض ہے؟

جوراب: جی ہاں! دوبارہ حج کرنا فرض ہے کے اللہ سجانہ و تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "لا تحجن امرأة إلا و معها ذو محرم." ( أخرجه الدار قطنى ). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "النوع الثانى: شروط الأداء، و هى التى إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب وجب أداؤه بنفسه و إن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب فلا يجب الأداء بل عليه الإحجاج أو الإيصاء عند الموت و هى خمسة منها: سلامة البدن، وأمن الطريق، وعدم الحبس والمحرم أو الزوج للمرأة و عدم عدة لها. "(رد المحتار: ٣/ ١ ٢ ١ ٥٠ دارالمعرفة) قال ابن عابدين رحمه الله تعالى : " (قوله: مكلف) أى بالغ عاقل فلا يجب على صبي . " (رد المحتار ٥٢ ٢ ١ ٢ ١ ٥٠ دارالمعرفة)

### حاجت سےزائد جانوریاز مین ہوتو حج فرض ہے

امور (ال : ایک شخص کے پاس نقدرو کے تو نہیں ہیں مگر زمین ہے یا جانور ہیں، تو کیا زمین یا جانور ہیں، تو کیا زمین یا جانور فروخت کر کے اس پر جج کرنا فرض ہے؟ اسی طرح دکان میں سامان ہوتو کیا تھم ہے؟ ہور (ب : (۱) اگر اس شخص کا گزراسی زمین کی آمدن پر ہوتا ہے تو دیکھا جائے کہ اگر بقدر مصارف جج زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کر کے اس کے پاس اہل وعیال کی متوسط معاش کیلئے نمین نے جاتی ہے تو جج فرض ہوگا، لہذا ایسے شخص کے ذمہ زمین کا کچھ حصہ فروخت کر کے جج کرنا فرض ہے، اگر دوسرا ذریعہ معاش بھی ہوتو بطریق اُولی جج فرض ہے۔ اگر جانور دوسرا ذریعہ معاش بھی ہوتو بطریق اُولی جج فرض ہیں۔

(۲) اگر جانور دودھ یا تجارت کے لئے ہوں اوران کی تجارت یا دودھ پر اس کی اوراس کے اگر جانور دودھ یراس کی اوراس کے اہل وعیال کی گزراوقات موقوف نہیں، یا موقوف تو ہے مگر بقدر مصارف جے جانور فروخت کر کے جج کرنا فرض ہے۔ کہ بعد باقی ماندہ جانور گزراوقات کیلئے کافی ہیں تو پچھ جانور فروخت کر کے جج کرنا فرض ہے۔

(٣) اگر دکان کے سامان میں سے بقدر مصارف جج فروخت کر کے اتنا سرمایہ باقی رہے جس میں تجارت کر کے اتنا سرمایہ باقی رہے جس میں تجارت کر کے بیخص مع اہل وعیال متوسط حال سے گزر بسر کرسکتا ہوتو بقدر مصارف جج سامان فروخت کر کے جج کرنا فرض ہے۔واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

منہ بولے بیٹے کے ساتھ کج پرجانا

سوڭ: ہمارے ہاں ایک عام رواج ہوگیا ہے کہ سی عورت کو حج کرنا ہواوراس کا کوئی محرم نہ

<sup>(</sup>١) قبال الإمام قاضي خان رحمه الله تعالى: "و إن كان صاحب ضيعة، إن كان له من الضياع ما لو باع مقدارما يكفي لزاده و راحلته ذاهباً و جائياً، و نفقة عياله و أولاده، و يبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج و إلا فلا."

<sup>&</sup>quot;و إن كان حراثا أكارا فـملك مالاً يكفى للزاد و الراحلة ذاهباً و جائياً و نفقة عياله و أولاده من وقت خروجه إلى رجوعه، ويبقى له آلات الحراثين من البقر و نحو ذلك كان عليه الحج و إلا فلا . "

و قال بعض العلماء: "إن كان الرجل تاجراً يعيش بالتجارة فملك مالاً مقدار ما لو دفع منه الزاد والراحلة لذهابه و إيابه و نفقة عياله و أولاده من وقت خروجه إلى وقت رجوعه و يبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها، كان عليه الحج و إلا فلا."(خانية على هامش الهندية : ٢٨٢/١)

ہو، یامحرم صاحب استطاعت نہ ہو کہ ساتھ جاسکے تو وہ کسی غیرمحرم کو منہ بولا بیٹا بنالیتی ہے اور اس کے ساتھ جج کو چلی جاتی ہے، کیا اس طرح وہ محرم بن جاتے ہیں؟ اور کیا ان کے ساتھ حج پر جانا جائز ہے؟ اسی طرح محلّہ کی یارشتہ دار کوئی عورت اپنے محرم کے ساتھ جارہی ہوتو یہ عورت بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

جو (رب : منہ بولا بیٹا یا بھائی بنانے سے کوئی محرم نہیں بنتا اور بغیر محرم کے عورت کیلئے سفر کرنا جائز نہیں ،اس لئے منہ بولے بیٹے ، بھائی ،محلّہ کی کسی خاتون یارشتہ دارخاتون کے ساتھ حج کرنے کے لئے جانا جائز نہیں۔ ل

اگر عورت کا کوئی محرم موجود ہے اور عورت کے پاس اتنی وسعت ہے کہ اس کے جج کے اخراجات بھی برداشت کرسکتی ہے تو محرم کوساتھ لے جائے اورا گرمحرم کے اخراجات کا تحل نہیں کرسکتی یا کوئی محرم ہے ہی نہیں اور بڑی عمر کی عورت ہے ، آیندہ محرم میسر ہونے کی امید نہیں تو جج بدل کراد ہے یا اس کی وصیت کردے ، لیکن اس وقت کا کرایا ہوا جج بدل اس شرط کے ساتھ معتبر ہوگا کہ عمر بھر کوئی محرم نہ ملے یا محرم موجود ہونے کی صورت میں اس کے خرج کا انتظام نہ ہوسکے ، اگر کسی وقت محرم مل گیا ، مثلاً نکاح کرلیا اور شو ہر ساتھ چلنے پر راضی ہوگیا اور اس وقت دونوں کے سفر کاخرج موجود ہویا بعد میں انتظام ہوجائے تو دوبارہ جج کرنا فرض ہوگا۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم سفر جج

سول : ایک ساٹھ سالہ بوڑھی عورت جج کرنا جا ہتی ہے، مگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہے، ایک بڑے میاں جوعورت کے محرم تو نہیں مگران کی عمر بھی ساٹھ برس سے متجاوز ہے، وہ بوڑھی

(رد المحتار: ١٨/٣ ، دار المعرفة)

<sup>(</sup>١) قال الحصكفي رحمه الله تعالى: "هذا أي اشتراط دوام العجز إلى الموت إذا كان العجز كالحبس و المرض يرجى زواله وإن لم يكن كذلك كالعمى و الزمانة سقط الفرض بحج الغير عنه فلا إعادة مطلقا سواء استمر به ذلك العذر أم لا."

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "و من العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة محرما فتقعد إلى أن تبلغ وقتا تعجز عن الحج فيه، أى ؛لكبر أو عمى أو زمانة ، فحينئذ تبعث من يحج عنها، أما لو بعثت قبل ذلك لا يجوز ؛لتوهم وجود المحرم إلا إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت، فيجوز كالمريض إذا أحج رجلا و دام المرض إلى أن مات كما في البحر وغيره ."

عورت بڑے میاں کے ساتھ حج کے لئے جاسکتی ہے یانہیں؟ اگر جائز نہیں تو کیا ہزاروں عورتیں جن کا کوئی محرمنہیں وہ حج نہ کریں؟

جوراب: بوڑھی عورت کو بغیر شوہریا محرم کے جج کیلئے سفر کرنا جائز نہیں ۔ایسی خواتین کیلئے کہ وہ مناسب جگہ نکاح کرلیں، پھراستطاعت ہوتو شوہر کو بھی جج کروائیں، ورنہ اللہ تعالی شوہر کے لئے کوئی نہ کوئی انتظام فرمادیں گے، تاہم جب تک محرم یا شوہر نہ ہوعورت پر جج اداکر نا فرض ہی نہیں، اس لئے گناہ نہیں ہوگا، آخر عمر تک کوئی محرم یا شوہر میسر نہ آئے تو جج بدل کرادیں یا اس کی وصیت کردیں ۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

جج مقدم ہے یالڑ کیوں کی شادی؟

سول : ایک خص صاحب استطاعت ہے یعنی حج اس پر فرض ہے ،اس شخص کی جوان لڑکیاں بھی ہیں، پوچھنا ہے ہے کہ پیخص پہلے حج کرے یا بیٹیوں کی شادی کرائے؟ حمور اب : جس شخص پر حج فرض ہواس پر فوراً حج کر نالا زم ہے، بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ، آج کل نا جائز رسم ورواج نے شادی کو متوسط اور غریب طبقہ کیلئے وبال جان بنادیا ہے ،اگر سنت طریقہ کے مطابق شادی کی جائے تو حج کو ملتوی یا مؤخر

کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی ، بیکام توایک دن میں بھی ہوسکتا ہے کہ لڑکی کا نکاح کرایا، پھرسادگی سے اس کی رخصتی کرادی اوربس ۔ واللہ سبحا نہ وتعالی اعلم

بلاعذرجج بدل كرانا

سولاً: ایک شخص نے خود بھی جج نہیں کیا اور اس کی والدہ نے بھی جج نہیں کیا، والدہ آیندہ سال جج پر جانے کو تیار ہے، مگروہ اس سال کسی دوسر نے خص کو والدہ کی طرف سے جج بدل کیلئے بھیجنا چا ہتا ہے، کیا اس کی والدہ کے ذمہ سے جج فرض ساقط ہو جائے گا؟ نیز اس

<sup>(</sup>١) "أما شرائط وجوبه فمنها المحرم للمرأة شابة كانت أو عجوزاً إذا كانت بينها و بين مكة مسيرة ثلاثة أيام. "(الهندية:٢١٨/٢)

دوسرت شخص کا حج فرض ادا ہوجائے گا؟

جو (رُب : جَحِ فرض ہوجائے تو بلا عذراس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ، جب والدہ خود جج کرنے کی استطاعت رکھتی ہے تو جج بدل کرانے سے والدہ کے ذمہ سے فرض ساقط نہیں ہوگا ، جج بدل کرنے والے کا جج فرض ہے تو اپنا جج ادا کرنا بدل کرنے والے کا جج فرض ادائہیں ہوگا ، اگر اس پراس وقت جج فرض ہے تو اپنا جج ادا کرنا ضروری ہے ، اگر فی الحال تو فرض نہیں مگر بعد میں مالدار ہوگیا اور جج کی استطاعت ہوئی تو دوبارہ جج کرنا فرض ہے۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم

### معذوراورنابينا كيلئے حج كاحكم

سول : ایک شخص کے جج کے مصارف تو ہیں ، مگروہ پاؤں سے ایسا معذور ہے کہ تھوڑی دور بھی بہشکل چل سکتا ہے ، کیا ایسے خص پر جج فرض ہے؟ اسی طرح نابینا کے لئے کیا تھم ہے؟ جو (اب : امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک پاؤں سے معذور اور نابینا شخص پر خود جج کرنا فرض نہیں ، نہ ہی جج بدل کرانا ضروری ہے ، صاحبین یعنی امام ابویوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس پر جج بدل کرانا فرض ہے ، اگر عذر ختم ہوجائے تو دوبارہ خود جج کرنا ضروری ہے ۔

پہلے قول میں سہولت ہے مگر دوسرا قول احوط ہونے کے علاوہ اکثر مشائخ رحمہم اللّٰہ کا اختیار کردہ بھی ہے،اس لئے جج بدل کراناممکن ہوتو ضرور کرانا جا ہئے۔

یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ عذر کی حالت میں حج فرض ہوا ہو،اورا گرعذر لاحق

صان ابن حابث ين رحمه الله فعلى. " قار يجب على تفعد و مفتوج و سيح نبير د يبت على الراحمه بنفسه و احمى، و إن وجد قائداً و محبوس و خائف من سلطان لا بأنفسهم و لا بالنيابة فى ظاهر المذهب عن الإمام و هو رواية عنهما، و ظاهر الرواية عنهما وجوب الإحجاج عليهم، و يجزيهم إن دام العجز و إن زال أعادوا بأنفسهم .

<sup>(</sup>١) قال الحصكفي رحمه الله تعالى:" صحيح البدن بصيرغير محبوس و خانف من سلطان يمنع منه." قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:" فلا يجب على مقعد و مفلوج و شيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه و أعمى، و إن وجد قائداً و محبوس و خانف من سلطان لا بأنفسهم و لا بالنباية في ظاهر المذهب عن الإمام و هو رواية عنهما، و ظاهر الواية

و الحاصل: أنه من شرائط الوجوب عنده، و من شرائط وجوب الأداء عندهما، و ثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج و الإيصاء كما ذكرنا، و هو مقيد بما إذا لم يقدر على الحج و هو صحيح ، فإن قدر ثم عجز قبل الخروج تقرر ديناً في ذمته ، فيلنرمه الإحجاج (إلى أن قال) و ظاهر التحفة اختيار قولهما و كذا الإسبيجابي و قوّاه في الفتح و مشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء اله من البحر و النهر، و حكى في اللباب اختلاف التصحيح و في شرحه أنه مشى على الأول في النهاية، و قال في ما للباب اختلاف التصحيح و في شرح الجامع، واختاره كثير من المشايخ، و قال في البحر المحتار: ٥٢٣/٣ عندارا المعرفة)

ہونے سے پہلے جج کرنے کی استطاعت تھی مگر جج نہیں کیا تھا کہ عذر لاحق ہو گیا تو بالا تفاق حج بدل کرانا فرض ہے۔واللہ سبحانہ و تعالی اعلم حج کی بجائے بہایغ

سول : ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حج کرسکتا ہے کین اس نے حج کرنے کی بجائے تبلیغ میں سال لگالیا یا وہ رقم کسی اور نیک مصرف میں لگادی تو اس شخص پر حج فرض رہا یا نہیں؟ حج ادا کرنے کی بجائے رقم کسی اور مصرف میں خرچ کرنا جائز ہے یانہیں؟

جوراب: جن ایام میں جج کی درخواسیں جمع ہوتی ہیں ان ایام میں جج کرنے کی استطاعت ہو، یعنی اہل وعیال کے خرج کے علاوہ اتنی رقم ہو کہ مصارف جج پورے ہوسکتے ہوں تو رائح قول کے مطابق اسی سال جج کرنا فرض ہے، اس میں تا خیر کرنا جائز نہیں ، جج فرض ہے اور دوسر کے مطابق اسی سال جج کرنا فرض ہیں ، اس لئے غیر فرض کوفرض پر مقدم کرنا اور فرض میں تا خیر کرنا گناہ ہے، ممکن ہے آئیدہ استطاعت نہ رہے یاصحت سفر کی متحمل نہ ہو یا اور کوئی مانع پیش آجائے یا مہلت ہی نہ ملے اور موت آجائے اور بیفرض فرمہ میں باقی رہ جائے۔ اگر کسی نے جج کرنے کی ججائے رقم دوسر کے سی مصرف میں لگادی یا تبلیغ میں سال لگایا تو اس سے جج کا فرض سا قطنہیں ہوگا بلکہ واجب الا داءر ہے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم مستحج کا فرض سا قطنہیں ہوگا بلکہ واجب الا داءر ہے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

## تغميرِ مكان سے فج مقدم ہے

سول: ایک خص کے پاس اتن رقم موجود ہے کہ وہ جج کرسکتا ہے مگراس کا اپنامکان نہیں ہے، اگروہ جج کرتا ہے تو مکان نہیں بناسکتا، مکان بنا تا ہے تو جج نہیں کرسکتا، اب وہ کیا کرے؟ جو (ب: جج کیلئے درخواسیں جمع ہونے کے ایام میں اتنی رقم موجود ہو کہ اہل وعیال کے خرچ

<sup>(</sup>٢١)قال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحت قوله: "لا يلزمه:"و عنده دراهم تبلغ به الحج (إلى أن قال) وجب عليه الحج، وإن جعلها في غيره أثم اه لكن هذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب،أما قبله فيشترى ما شاء ؛ لأنه قبل الوجوب." قال الحصكفي رحمه الله تعالى: "فوض مرة على الفور في العام الأول عند الثاني، و أصح الروايتين عن الإمام و مالك و أحمد:" فيفسق و ترد شهادته بتأخيره أي سيناً. "قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "ثم لا يخفى أنه لا يلزم من عدم الفسق عدم الإثم فإنه يأثم و لو بمرة . " (رد المحتار: ٣٠٥/٥ مـ ٢٥، دارالمعوفة)

کیلئے رقم نکال کر بقیہ رقم مصارف حج کیلئے کافی ہوتو حج فرض ہے،اس رقم کوتعمیر مکان میں لگانا جائز نہیں بتمیر مکان سے فرض حج مقدم ہے،البتۃ اگران ایام سے پہلے پہلے مکان کی تعمیر میں اتنی رقم خرچ کردی کہ بقیہ رقم حج کیلئے کافی نہیں تو حج فرض نہ ہوگا۔واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

#### ☆.....☆.....☆

# (ایك نادر فن پاره)

مرشدالطا کفہ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی قدس سرہ کی ایک فارسی غزل جونادرفن پارہ ہے، یہال درج کی جاتی ہے۔اس میں ارکان چج ،طواف کعبداور بیت اللہ کے حوالے سے عاشقِ صادق کے جذب وستی کا بے مثال پیرائے میں اظہار کیا گیا ہے۔

جب بیں مکہ گیا تو میر بدل بیں تمہیں و کیھنے کی آرزو تھی کیئن جب کعبہ کو دیکھا تو دل میں تمہیں و کیھنے کی آرزو پیدا ہوئی اگرچہ حرم کعبہ کی محراب میری نظر کے سامنے تھی لکین میں نے سجدہ صرف تمہارے خم ابرو ہی میں کیا سعی میں، طواف میں، حطیم میں اور مقام ابراہیم پہر جگہ ہر طرف میں نے تمہارے رُخِ زیبا کی تمنا کی میدانِ عرفات میں ساری مخلوق لبیک کہدکردعا کیں ما نگرہی تھی میں اور قبلہ نما کی طرح صرف تمہاری طرف متوجہ تھا کی طرح صرف تمہاری طرف متوجہ تھا جب میدانِ عرفات میں مجھے تمہاری دار با ذات کی یاد آئی مقام منی پر ایک دنیا جانوروں کی قربانی دیتی ہے مقام منی پر ایک دنیا جانوروں کی قربانی دیتی ہے میں نے تمہارے کو جے کے سرے پر اپنا ہی سرقربان کر دیا

رفتسم چسو بسمسکسه هسوس کسوشی تسو کسردم دیسدم رُخ کسعبسسه هسوس روشی تسو کسردم مسحسرابِ حسرم گسرچسه بسه پیسش نظرم شُد مسن سبجسده ولی درخسم ابسروشی تسو کسردم در سعسی و طسواف وبسعسطیسم بسمةسامسی هسر سبست تسمنسائی رُخ نیدکوئی تبو کسردم لبیك دعسا خسوان هسسه مسخسلسوق بعسرفسات جسون قبسلسه نسما من دل خود سوشی تبو کسردم در عسرصسهٔ عسرفسات بیسا مسمشسر نسودم چسون پساد مسن آن قسامست دلبجوئی تبو کسردم قسربسانی حیسوان بسمنسی میسکنسد عسالسم قسربسان مسرخسود من بسسر کوئی تبو کسردم

# سفر مج كاضروري سامان

سفرِ حج میں عموماً درج ذیل اشیاء کی عام حجاج کوضرورت پیش آتی ہے، مہولت کے لئے

ان کی فہرست دی جاتی ہے:

(۱) ایک عدد بیگ

(۲) عارجوڑے کیڑے موسم کے مطابق

(٣) دوجوڑے ہوائی چیل مع تھیلہ

(٤) دوعددنگی

(۵) تیل، کنگھا، سرمہ، آئینہ

(٦) حيا قوقينجي، ناخن کٽر سيفڻي

(۷) ازار بنددانی

(٨) دوتوليه،ايك براايك چهوڻا

(۹) برش، ٹوتھ پیسٹ، مسواک

(۱۰) چند ضروری برتن اور چمچ

(۱۱) دوبرسی حیا درین اور مینفٹی بن کا پیتہ

(۱۲) اینے لئے ضروری ادویہ

(۱۳) احرام دوعدد

(١٤) جھوٹا قرآن کریم

(١٥) مناجاتِ مقبول، درود وسلام، مسنون دعائيں

(١٦) محج كي آسان كتابون كاسيك

(۱۷) ''عَلَيْكُمُ بِسُنَّتِيُ ''نامی كتاب

- (۱۸) مېلى سى تىبىچ
- (۱۹) شناختی کارڈ کی فوٹو کا پی
  - (۲۰) سوئی دھا گہ
  - (۲۱) ياني کې بوتل
  - (۲۲) دهوپ کاایک چشمه
- (۲۳) نظرکاچشمه ہوتواس کانمبریا س محفوظ رکھیں
  - (۲٤) باتھ کا پنگھا
    - (۲۵) چھتری
  - (٢٦) كيمول كاچورن ياسفوف
    - (۲۷) ش پیک کٹر

## ضروری مدایات

باربارے تجربہ سے چند ہاتیں مفید معلوم ہوئیں یہاں وہ بھی درج کی جاتی ہیں:

- - (٢) پاسپورٹ كے سفحہ نمبر ١٤،١٣ كى فوٹو كا پى كرواكر پاسپورٹ سے جدامحفوظ ركھيں۔
    - (٣) خواتين بغيرمحرم كے تنهانه كليں \_ نيز معلّم كا كار دُضر ورساتھ ركھيں \_
      - (٤) زياده نقتري پاس نه رکھيں، تا ہم پچھ نہ پچھ پاس رکھيں۔
- (۵) آنے جانے کے لئے دروازہ متعین کر لینا چاہیے، اس میں سہولت ہوتی ہے، خصوصاً خواتین آنے جانے کیلئے راستہ کی شناخت کی کوئی بڑی علامت ذہن شین کے لئے سے لیے کا سناخت کی کوئی بڑی علامت ذہن شین کے لیے ساتھ کی شناخت کی کوئی بڑی علامت ذہن شین کے لئے ساتھ کی سناخت کی کوئی بڑی علامت ذہن شین

(٦) حرم میں خواتین وحضرات اپنے اپنے بیٹھنے کی ایک جگہ مقرر کرلیں تا کہ بوقتِ ضرورت تلاش کرنے میں آسانی ہو۔

- (۷) کھانا یکانے کاانتظام شرکت میں نہ کریں ،اکٹر اس میں نزاع ہوجا تا ہے۔
- (۸) بازارخریداری کیلئے کم سے کم جائیں،حرم کی حاضری اور وہاں کی عبادت کی زیادہ فکر کریں
  - (٩) جج سے پہلے مقاماتِ جج کی زیارت کریں تا کہ جج میں آسانی رہے۔
- (۱۰) ہرایک کی خدمت کی نیت کر کے جائیں اور کسی سے بھی اپنی خدمت کروانے یا کام آنے کی ذرہ برابر بھی امید نہ رکھیں، حتیٰ کہ اولا داور بیوی سے بھی۔ اپنا کام خود
- کریں،کوئی دوسرا کردیے تواس کا حسان مجھیں۔ ( ۱۱ ) کوئی ساتھی گم ہو جائے تو اس کے لئے کئی مراکز ہیں، بچوں کے لئے الگ اور

بڑوں کے لئے الگ۔ایک مرکز باب العمرہ کے پاس ہے،ان مراکز میں رابطہ کیا جائے،وہاں کاعملہ کافی تعاون کرتاہے۔

جائے، وہاں کا مملہ کائی تعاون کرتا ہے۔ (۱۲) پاکستانیوں کو وہاں کے عام ہوٹلوں کے کھانے موافق نہیں آتے ، مکہ مکر مہ میں گئ

پ یا کستانی ہول بھی ہیں، چندا یک کے نام یہ ہیں:

- (۱) مطعم ام القرى باب المروه كي طرف
  - (۲) مطعم سحر۔ شامیہ میں
- (٣) عطاءالله ہوٹل۔ شبیکہ فندق فردوس مکہ کے بیجھیے
  - (٤) مدینه ہول۔ مکہ ٹاور کے پیچھے مسفلہ میں
  - (۵) مکہ ہوٹل۔ مکہ ٹاور کے بیجھے مسفلہ میں

(۱۳) بئر زمزم پر جانے کا راستہ تو اگر چہ بند کر دیا گیا ہے، مگر بیت اللہ کے دروازے کی

بالکل سیدھ میں مطاف کے کنارے حاجیوں کے لئے زمزم کاخصوصی انتظام کر دیا

گیاہے، کئیٹوٹیاں لگائی گئی ہیں، وہاں زمزم پیئیں،اپنے اوپرڈالیں اور دعا کریں۔

- (۱٤) گمشدہ چیزوں کے جمع ووصول کرنے کا مرکز مسجد الحرام سے باہر''میلین اخضرین'' کےمقابل ہے۔
  - (10) گشدہ بچوں کامرکز باب العمرۃ کے سامنے ہے۔
- (۱۶) معذوروں کی کرسیوں کا مرکز صفا کی پہلی منزل پر ہے۔(وہاں پہلی منزل، دوسری منزل کے نام ہےمشہور ہے۔)
  - (۱۷) اینی کوئی قیمتی آمانت محفوظ رکھوا ناچا ہیں تو اس کیلئے کئی مراکز ہیں۔

ایک باب الفہد کے سامنے ہے۔

### بيت الخلاءاور نسل خانے:

- ١ باب ملك عبدالعزيز كسامني
- ۲ بابالفہد اور باب ملک عبدالعزیز کے درمیان۔
  - ٣٥ باب المروة كي جانب -
  - کہ شامیہ میں باب المدینہ کے سامنے۔





